المليط كرمناين

جميل حالبي



Aurangzeb Qasmi Subject Specialist G.H.S.S Qasmi Mardan KPK

منیاایڈیشن نظرٹانی اور اضافے کے ستامت



ڈاکٹرجمیل کالبی . ایم اے ایاں بن بناع فی دی

ببيوس مكرى محظيم ديثمفكر محبدا فرس تنقيدى مضامين

الميطي مطابن

واكثر جميل جالبى

Aurangzeb Qasmi Subject Specialist G.H.S.S Qasmi Mardan KPK

#### جسله حقوق محفوظ

1.992

ببلاايدنين : مئ سنه 194ء

دوسراايدليش: ٢٢٩١٠

تیسراایڈیش رنظرتان کے بعد):

جو كقا المركين (نظر ثاني اوراسانون كے ساتھ): معدا

تىداد:

نائشر: محدّ محبتي خسان

اليج كيشنل ميليشك إدس لال كنوال ملى

مطبع: جه کے آفسٹ رئیس دلی

تیت: فیہت ۔ پیاس رو ہے

# أيتساب

جناب حیات الشراف کے نام جن کے علم فیسم خلوص اور مشرافت نے دونین طاقا توں میں ہی میرا دل موہ لیا۔ اس طرح کے دصال سے یارب کیا ہے داغ دل سے ہجراں کا

# فهرست

#### بيث لفظ

پهلاایدنین پهلاایدنین پهلاایدنین پهلاایدنین پهلاایدنین پهلاحظته کی ایک مطالعه و به بحیثیت نقاد و به بحیثیت نقاد و به بحیثیت شاء و به بحیثیت شاء و به بحیثیت شاء و به بحیثیت شرام نگار و به بحیثیت درام نگار و به بحیثیت نگار و بحیثیت نگار و به بحیثیت نگار و بحیثیت نگار و بحیثیت نگار و به بحیثیت نگار و بخیثیت نگار و بحیثیت نگار و بحیثیت نگار و بخیثیت نگر و بخیثیت نگار و بخیثیت

ايليط كحمضامين

۱- شاعری کاسماجی منصب ۲- شاعری کی تین آوازیں

44

94

۳۔ شاعری کی موسیقی 114 س به شاعری ا در طورامسه IMA ۵۔ شاعری اور مپروپ یکنڈا 1 44 ٧۔ لودليتر 144 ے ۔ روایت اور انفرادی صلاحیت 114 ۸- کلاسیک کیا ہے؟ 190 و. مذمب ادر ادب ۱۰ ادب اورعصر حدید FAF اار صحافت ا درا دب ۱۱۔ تنفتید کامنصب 404 ۱۳۔ گخربہ اور تنقیب 441 ار تنقید کے صدود r9. 711 كتابيات مختص سوانخ 119



ٹی ۔ ایس ۔ ایلیٹ زندگی کے آخری دنوں میں

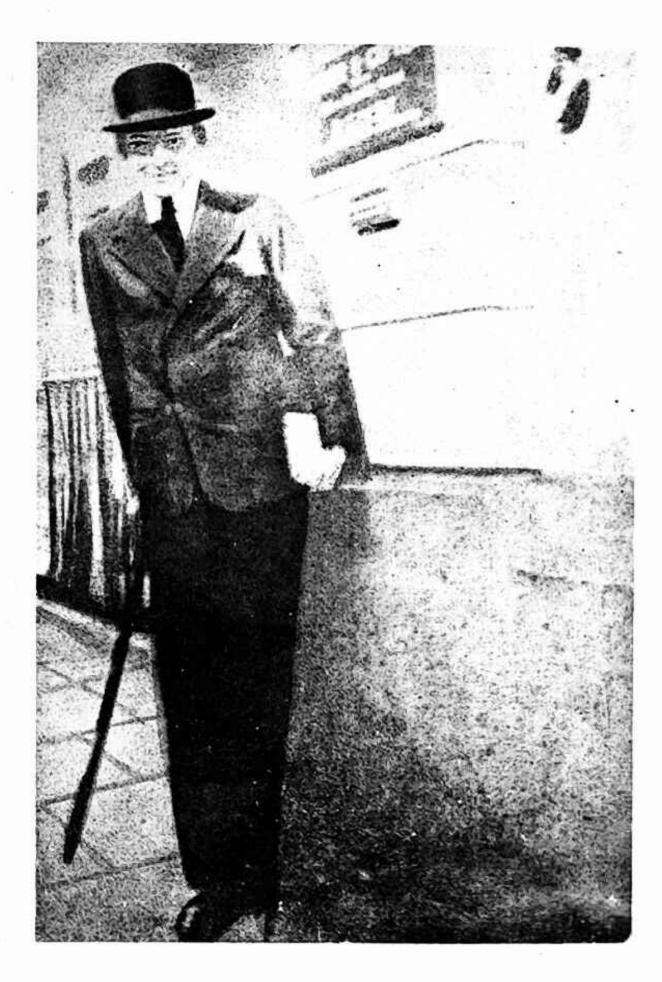

ٹی۔ ایس ۔ انلیٹ ۱۹۲۶ء



ٹی۔ ایس۔ ایلیٹ ۱۹۳۰ء

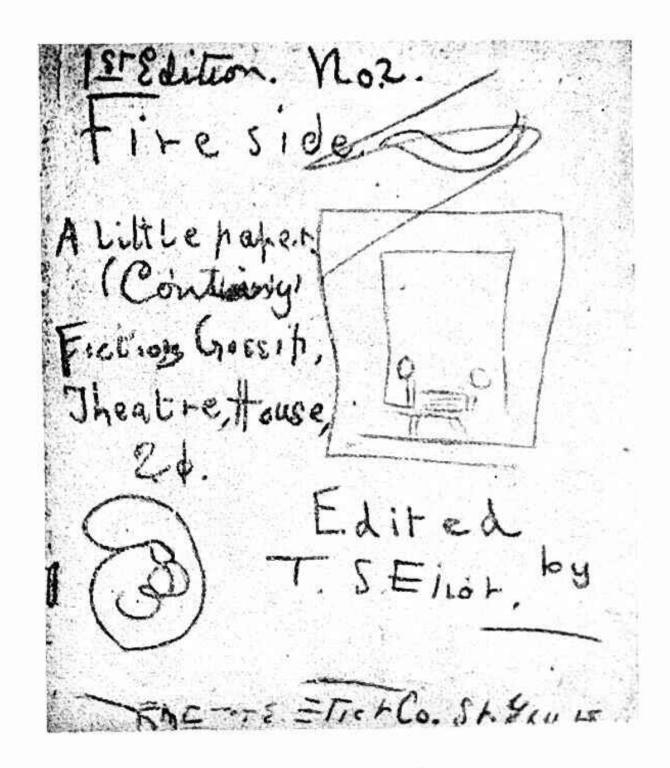

جب ایلیٹ سات آٹھ سال کا تھا تو سینٹ لوئی ہیں اپنے خاندان والوں کے لئے ایک رسالہ ہاتھ سے لکھ کر شائع کرتا تھا۔ اس شوقیہ اور معصولاً مشغلے کے چند پرجے ہارورڈ یونیورسٹی میں محفوظ ہیں ، جو ایلیث کے بھائی سخری و ٹیر ایلیٹ کا عطیہ ہیں۔ ایلیث کے بھائی سخری و ٹیر ایلیٹ کا عطیہ ہیں۔ آپ یہاں اس رسالہ کے دوسرے شارے کی تصویر آپ یہاں اس رسالہ کے دوسرے شارے کی تصویر

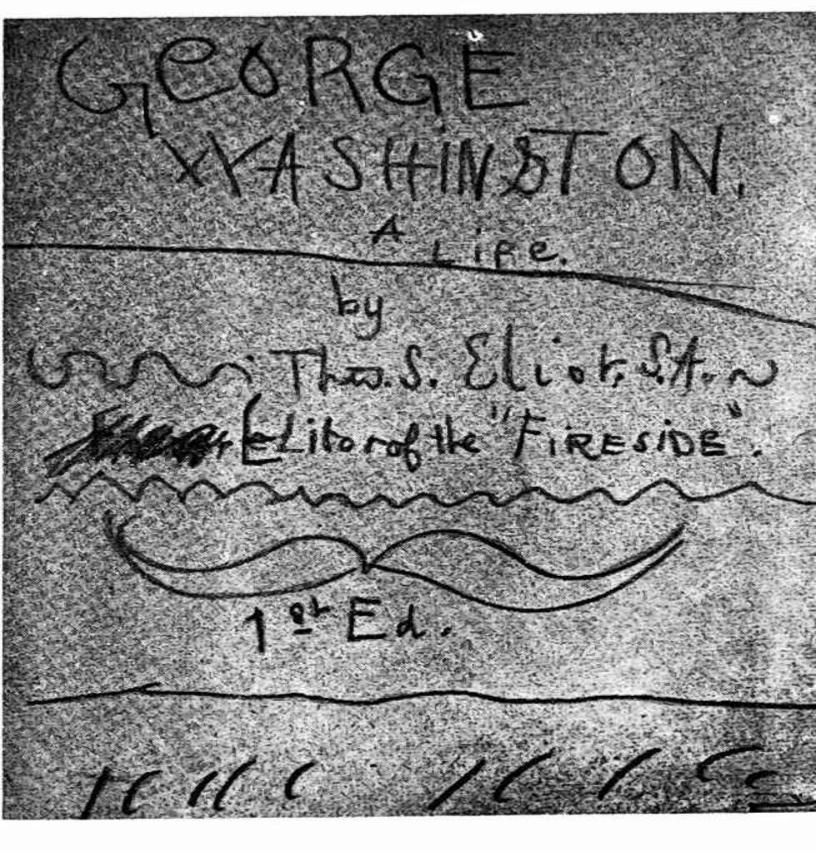

ایلیٹ ابھی آٹھ سال کا بھی نہ تھا کہ اس نے ایک سوانحی '' تصنیف '' بعنوان '' جارج واشنگٹن '' لکھی۔ '' کتاب '' ایک کاغذ کو چار تہہ کر کے بنائی گئی تھی جس کے چاروں صفحات پر کتاب کا پورا دواد اس طرح دیا گیا تھا :۔
پہلے صفحہ پر کتاب کا نام جلی حروف میں اوپر ب

# George Washing-ton. T.S Eliot

Greorge Woshington was born in a plantation. He wanted to go to sea hour his mamma didn to want himto, so he tock to the aronay

First he killed French and Didians and than British.

He freed his country and was president.

Men J. Adams was president he was

اور اس کے نیچے مصنف کا نام ٹاہس۔ ایس۔ ایلیٹ ،
ایس۔ اے ایڈیٹر ۱۰ فائر سائڈ ،، نظر آرہا ہے۔ یہ بھی
بتایا گیا ہے کہ بہ کتاب کا پہلا ایڈیشن ہے۔ اس
ٹائٹل کو چند لائنوں سے مزبن بھی کیا گیا ہے۔
دوسرے صنحہ ہے اصل ۱۰ کتاب ،، شروع ہوتی ہے ←

on admital from ting the business. He was have a distributed of forest pedied of the business. He was forest of the business of the business. He was forest of the business of the business.



جس میں '' جارج واشنگٹن ،،کی سوانح دی گئی ہے۔ تیسرے صفحہ پر جہاں سوانح ختم ہوتی ہے دو سطریں خط منحنی میں کھینچی گئی ہیں

# 9. Wash-ing-ton.

آخری صفحہ ہر ۱۰ جارج واشنگشن ،، کا ایک اسکیج بنایا گیا ہے جس پر اس کا نام بھی درج ہے ۔ ۱۰۰ دلچسپ بات ہے کہ ایلیٹ کے ذہن میں جارج واشنگشن کی ،، تصویر تھی۔ ایلیٹ کے مضامین اُدبی کین کا ایک عظیم دور جمیشتر جمکا بھی عظیم دورم و تاہے با بھر نیچ کے طور پر فوراً بعد پر اور اور میں درا کمتر درج پر اور اور سوئنس برن فرا کمتر درج پر دور و بھر بیل اور دوری ہوا اور سوئنس برن کے دور اس میں اور دوری کے مور توں نے بوسکن کو دی ہے اس پر ہم درا دیر کو چرت تو خرور کرتے ہیں اس پر ہم درا دیر کو چرت تو خرور کرتے ہیں کہ میں کما ہمیت میں ہارے مور خویں اپنے مست رحمین کو بہت کم اہمیت دیتے ہیں "

## بينش لفظ جومقاايدُ كيش جومقاايدُ كيشن

گزشت سروسال ہیں المدیث کے مصابین کا واضح اثر ادو تسقید ربر اہے۔ المدیث کے مصابین ہیں بار ، 1944ء میں سائع ہوئے۔ 1944ء میں کا سرخ ہے ہے۔ اور اب ، 194ء میں بیر کتاب نظر ثانی کے بعد پھرشائع ہوئی۔ اور اب ، 194ء میں بیر کتاب نظر ثانی کے بعد پھرشائع ہوئی۔ اور اب ، 194ء میں چھی بار پھرشائع ہور ہی ہے۔ یہ ایڈریش کھیے ایڈریشوں سے ان معنی میں مختلف ہے کہ ان میں صرف نو مضابین شامل بھے۔ نیر نظر ایڈریش میں محاسین سٹال ہیں۔ اس ایڈریش کے نئے خاص طور پرمیں نے جار نئے مصابین تھے ہیں جو ہیں نقت دو شاع واور ڈروامہ نگار کی چیٹیت کے خاص طور پرمیں نے جار نئے مصابین تھے ہیں جو ہیں نقت دو شاع واور ڈروامہ نگار کی چیٹیت تر کھی ہیں جو ہیں نے ایک مسالے کے ایک ایک میں نظر اللہ بیٹی کا کو ایش نفوظ کے سیمنے میں مدد ملتی ہے۔ کیا ہیا تی ہونی نظر اللہ بیش نفوظ کی کوشش کی ہے۔ پہلے ایڈریش کا مطالعہ بیش کر کے صروری اصابی کے ویک اس سے المبیط کے سیمنے میں مدد ملتی ہے۔ کتاب ایک طرف المبیش کی کتاب میں مدالت ہے۔ کر کے صروری اصابی کے کہد اس سے المبیط کے سیمنے میں مدالتی کی کا مطالعہ بیش کر کے صروری اصابی کی کتاب ایک طرف المبیش کی کتاب کی حیثیت دکھتا ہے۔ خواکرے یہ ایڈریش اہی خوق اس میں مدین المبیش نظر الیک شی ایک کی کتاب کی حیثیت دکھتا ہے۔ خواکرے یہ ایڈریش اہی خوق اس میں مدین المبید وقت اس کے عہد آخریں منتخب سند کھتا ہے۔ خواکرے یہ ایڈریش اہی خوق اس میں مدین المبید وقت المبید المبیش نظر الیک شی تیں الیک کو میٹیت دکھتا ہے۔ خواکرے یہ ایڈریش اہی خوقت اس کے لئے اور زیادہ مفد مقابی ہی گتاب کی حیثیت دکھتا ہے۔ خواکرے یہ ایڈریش اہی خوت اس میں مدین اس میں کہ کتے اور زیادہ مفد میں ہیں۔

جمیل حَالبی یم حزری م<sup>یور</sup>

# سين لفظ پہلاایڈ کیشن

(1)

یہاں آپ یسوال اٹھاسکتے ہی کہیں نے یز ترجے کیوں کئے اوران نرجوں کے لئے المیٹ کے تنقیدی مضاین بی کا اتخاب کیوں کیا؟ اس بان کا ایک سیدهاسا داساج اب نویہ بر کرمیرا جى جا إا دريس نے ترجمه كرديا يئبلبشرنے مناسب مجھاا وراسے شائع كرديا. الندالندا وزجيرسكا \_ بیکن بربات کہدکرشا پرمیں آیے کو «ر آمبیل مجھے مارد کی دعوت دول کا ۔۔۔ ویسے اگرسے بوھیں ا تو باكسى يى بى كاليسكى تحري مجهري مجهد بدم واسكا نداز بيان اورزا وية نظر مجه عاما ہے۔اس کی سنجید کی،اس کے خیالات کی کہرائی اور بات میں سے بات سکالنے کا دُھنگ کھیے اتھا لكناجاس لئة يس نے اس كے تنقيدى مضاين سے ان نومضاين كا أشخاب كرليا جوز مرف اين اے طور رعبداً فرس بن بلکان بن اوب وتہذیب کے مسائل کوعالمگیر دہنی تناظریں رکھ کرد کھا كياب - ان ترجموں سے بيں نے لينے ذہن كی نعمير کا کام لياہے - بيز رجے ورصل ميرے لئے ديا ك حيثيت كفنے بي من كے درىعيميں نے المبيث كى فكرادراس كے طرز اداكواينے مزاج مي سمولے ک کوسٹس کہ ہے۔ مجھے یا دہے کہ ان مضابین کا ترجہ کرتے وقت میری ٹمریاں بولنے لگی تھیں۔ ان ترجول كے لعدائكم اذكم مجھے بيدا ندازہ ہوكياہے كدا كرا رُدوز بان مي فلسفيانه اور سنجيب رُ تحرره ں کے زہے کے جائیں تواس بی اننا «سہار ، ضردرہے کہ وہ ان کا افہار کردے واضح

رے کہیں نے یہاں، وسہار ، کالفظ مستعمال کیلہ جس کے معنی سے شایداً پ مجھ سے زیادہ واقف ہیں -

عام طور ركبى ترجمه كوا تجها بمحد كرجب أس كى تعريف كى جاتى ہے توبيكها جانا ہے كراس مي بڑی رُدانی ہے ۔ زبان بامحاورہ وسلیس ہا ورضمون واضحے سے لیکن اس بات پراگر سنجد گی سے غوركياجات تواندازه موسكتاب كرحرف رواني وسلاست بئ نرجے كے بنيا دى اجرا دنہيں ہي-آپ خودہی ا ندازہ کیجے کسنجیدہ وہجیبیدہ تحرمریکا ترجمہ صرف رواں ولیس کیے ہوسکتا ہے جب كزران كافراج اوتبلون كساخت بهارى زبان كحفراج اورحبلون كى ساخت سعفتهن ميجب كم اكيد طرف توبهائ إل طويل جيا لكيمن مشكل كام مواور دومرى طرف تول محال اور حجر بغرضه كا رواج بھی جدیدروش کے ساتھ زبان میں واقبل ہوا ہو۔ ترجبر کا فراج اس تحرمیکے فراج سے لگ ہو کہے۔ ترجہ کے ذریعیزبان ایک نے مزاجے روشناس مور محبلتی اور بڑھنی ہے۔ نے بهج اورهبوں کی نئ ساخت کولیے مزاج بیں جذب کرکے اظہار کی نئ قوتوں سے متعارف ہوتی ہے۔ ترجہ کی ہمیت یہی ہے کہ ایک طرف تواس کے دربعہ نتے خیالات زبان میں داحل ہو ہیں سے دہنی جذب وقبول کاسلسلہ جاری رہنا ہے۔ دوسرے زبان کی قوت انہا، میں نے امکانات پیدا ہونے لگتے ہی اوروہ زبان مجی سخیدہ خیالات کے بیان پڑوندر حاصیل کرے احساس وصال کی تئ نصورس ابھارنے کی اہل موعاتی ہے۔

اکزرجہ کے بارے میں بیکجی کہا جا اسے کہ وہ بالکل اس معلوم موتا ہے۔ یہ ایک اسی علی ہے جو ہا اسے باں افسانوں اور ناولوں وغیرہ کے آزاد ترجموں کی وجہ سے راہ پاکسی ہے جب سی فلسفیانہ و بچے یہ ہے تحریر کا ترجمہ کیا جائے گا توظا ہرہے اس ہیں دہ روانی تو ہرگز بدیا نہیں ہوسکتی جو خود اپنی زبان میں براہ راست کھنے سے بدیا ہوتی ہو اور جب یہ روانی ترجہ میں بدیا نہیں ہوسکتی تو وہ ترجم مال کیسے معلوم ہوگا؟ ایسے میں مترجم کا فرض یہ ہے کہ وہ مصنعت کے لیجے اور طرزاداکا خیال کھے مطوں کا ترجم توبید

معن اداکرنے والے الفاظ سے ذکرے اور صرورت پڑنے پر سے مرکبات بنائے ، نئی برشیں تراہے ،
اور نے الفاظ وضع کرے ایسے ترجے سوا خوکیا فائدہ جو سلاست تو بیدا کروے نیکن مصنف کاروح ،
اس کے بچے اور تیور کوہم سے دور کرنے اور سُاتھ سُا تھ زبان کے عزاج کواسی طرح روا تی روشن واظہار بیان پڑھا کم رکھے اور اس بیرکسی اضافے ، نے امکان یا تجربے کی کومٹ ش نہ کرے نہا کہ مراج کو بدائے ، اس نے امکا نامند سے روشنا س کرانے اور طرز اوا کے نے ڈھنگ ہے کے عزاج کو بدائے می مترج کا بڑا ہا تھ ہوتا ہے : ترجہ کے دراجے ایک زبان کی تہذیب دو مری زبان کی تہذ

أنخريزى ذبان تهذيب مزاج كے إعستبالى امدور بان سے مختلف ہے إنگريزي ميں جلوں کی سُاخت فاعل بعل مفعول کی ترتیب ا در تہذیبی اخاز نظر ہماری زبان سع کلقت ہے -اب ایے یں ترجے کے تین طریقے ہوسکتے ہیں ایک طریقے تو یہ کوس متن کا صرف لفظی ترجركرد ياجائے اوربس داسے ترجم كرنا نہيں كہتے كمي ميكھى مارنا كہتے ہيں) دوسراط بعت ربير ہوسکتاہے کمفہوم لے کرازادی کے ساتھ اپنی زبان کے مرواتی وَقِبُول ا مَدَارِسِان کوسُامِنے ركهة بوتے ترجه كرديا جائے يميراط لقديد بوسكتاہے كه ترجه اس طور ركيا جائے كه اس يھنف کے لیج کی کھنگ بھی باتی ہے اپنی دبان کامزاج مجی باتی سے اور زرج جس بن کے بالکل مطابق مور ترجه كى يشكل سى زياده شكل ہے ليسے ترجے سے زبان وبيان كوابك فائدہ نويہنج اپ كزبان كماته بيان كالبك نياسا كيزسك أجلك وومرع جلول كى ساخت ايك نئى شكل اختيار كي اين زبان كے الهارك سائوں كووسيع تركودين ہے اِبجر زبان کے رکنتے زیادہ وسیع ہوکرا کی دوسرے سے قریب نزجو ہے ہی جزورت اسلم کی ہے کومرت بحى المها يسكے سَايُخوں اور جملوں كى سَاخت كا خاص طور يِنجيال ركھ كرزيان كوتے تقاضول ور نے امکانات سے دوشناس کریں۔ میں نے ان ترجوں یں ، اپنی کم مُائیگی کے با دھو دمقد ویر كوستِشْ كى ہے كركس طرح اپنى زمان كو اظهار كے جَديد تقاضوں كا اہل مبايا عائے ۔ جہاں

مک ہماری زبان کا تعلق ہے اس میں شاع اندا نداز بیان کے لئے توبڑی کنجائی سیسکی سیجیرہ وللسفيان مخرروں كے زجوں يں يدماندس برجاتى ہے اس كى ايك وج توشايديد ہے كہم نے ایے ترجے کم کئے ہی جس بی زبان وہای کے نئے اسلوب دیجربے کاخیال ہی دکھا گیا ہو۔ دوسرے ترجے کے وقت نہ نوہم نے نئے تفظوں کی ٹوہ لگائی ہے اور نہ تفظوں کو فضوص معنی و مفہوم میں ہتعمال کرنے کی کوسٹوش کی ہے۔ ایک ہی تفظ کو مختلف نفظوں سے نرجہ کرکے ہمیشہ ا بناكام كال لياب ص كانيتجريب كرماس إلى يالعث الأذبين بي ليس طور يعني ولهوم كلفور المجاديزين اكام لتبتهي يفظول كتمت تمتج اورعنى متعبن كرلنست ا يكبطون توا بلاغ كامتكهل ہوجا اے دوسرے زبان بہنجیدگی اظہار بدا ہوجاتی ہے - مجھلے دنوں میٹرک مے إتحان مي اكر سوال ير بوجها كياكم مخلوط اورمرتب مي كيافرق بيد مثاليس في كرف اضح كييخ ببهت س طلبه اس سوال کاجواب صرف اس لئے ذہبے سکے کوانہوں نے لینے نصاب کی کتاب میں آمیزو ادرم کتب، کا فرق پڑھا تھا اور پہائم تن نے آمیزہ کے مجابتے مخلوط، کا لفظ اشعال کر کے ا بلاغ كے مسئلہ كوطلبہ كے لئے وشوار ترنبا دیا تقار اب ضرورت اس مركی ہے كہم ترجوں كے وربعيداس ابهام كودوركري اورلفظول كمعنى وفهوم سعين كركا بنييل بي مخررول كي وربعيرات كرس \_ انگرزى تفلوں كے ارد در حبوں كى بے جسپياطى كا اثر بہي جديد نتريس عام طور پرنظراً ا ے جس کے اکثر مجلے بے معنی وبے ربط سے معلوم ہوتے ہیں ۔ ابھے ترجموں کے دراتعیاس خرابی کوبھی دورکیاجاسکتاہے۔

عام طورد بینیال کیاجا آہے کہ مرجم میں کام کرنے کا عرک یہ ہوتا ہے کہ وہ ابنے لئے بر زور الد بغیری دوسرے کے بھیلوں کو ابنی زبان کے خوان میں رکھ کر بینی کرنے اگر کتاب کا مصنعت منہ ور ہؤتواس کے سہالے مترجم کو بھی شہرت کے پرلگ گئے۔ کالا کم دکھیا جاتے تو معاملہ اس کے برعکس ہوتا ہے۔ ایک طرف تو مترجم کی وات مصنعت کی وات سے ہوتا ہی ۔ ایک طرف تو مترجم کی وات مصنعت کی وات ہے ۔ ایک طرف تو مترجم کی داری میں کراور بڑی ہوتا ہی ۔ ایک مصنعت کی شخصیت ترجم کے درادی میں کراور بڑی ہوتا تی ۔ ایک مصنعت کی شخصیت ترجم کے درادی میں کراور بڑی ہوتا تی ۔ ے. اپنی بات ہوتوآ دمی مبرطرح علیے اس کا اظہار کرنے لیکن نرجیر میں آدمی مبدھ کررہ حالہے۔ مصنف کے مانفیں اس کی باک ڈورموتی ہے۔اگراس نے گرفت سے نکلنے کی کوشش کی تواصلے دورہ وجا آہے۔ اس کے بالکل مُطابق سنے کی کومشیش کی تومیان بیل حنبیت وآنی ے جبلوں کوتوٹر کرانے طور پربیان کرنے کی کوسٹیش کی تواس کی زبان ، بیان واظہار کے نے امكانات سے محروم موجاتی ہے ایسے میں مترجم كاكام يہ ہے كدوہ دوسرى زبان كے اظهار كو ابى زبان كے اظہارسے قريب ترلائے اورمصنعن کے لیجے اورطرزا واسے اپنی زبان میں ا كيسنے اسلوب كے لئے زاہ ہواركرے جيساكي يہلے ہى كه حيكا ہوں كہا ہے ہاں اكتروسيشترزج أردوكرواتى ومروج طرزاداك دربعه كي كئ بيرس سيزبان اوراسكي توت اظهار كوترجول عدوه فائده بهير بنج سكابرس كم امكانات بمبيشه التي زجول ين من خ ہیں اورجن کی ہمیں زبان و بیان کی ترقی کے لئے شدت سے صرورت ہے! لیے ترجموں میں مکن ہے آپ کو اجنبیت کا احساس ہولیکن اس اجنیسٹ سے جب آپ بانوس ہوئیا بیں گے تو آپ خو دمحسوس کریں گے کراب زبان خیال احساس کے بوجھ تلے دب کربہیں رہ جاتی بلکہ اکس یں اٹرا گفزین کے ساتھ بیان کرنے کی صلاحیت بیدا ہوگئ ہے ایسے نرجے رواروی مین ہیں برُ ہے جا سکتے اور شران کی حن ودکھٹی ایک ہی نظریں آپ کے دیدہ ودل یک بہنے سکتی ہے۔ بلكايسة ترجمون كوآب بلاك كهانى ياموضوع كى لحسبي اورافا ديت زياده شئ فلسفيانذا ندازٍ فكراسنجيده تهذي ردبوں ، جبلوں كى نئى سُاخت ، اظهار وانداز بيان كے نے اسكانات كے لئے بڑھیں کے - المیٹ نے ایک عگر مکھاہے ۔

روس ایک زبان دوسری زبان سے مبنقت نے جانے لگتی ہے تو عام طور براس کی وج بہ بون ہے کروہ زبان لیسے نوا کہ اپنے اندر کھتی ہے جواسے آگے بڑھا تے ہیں اور جون صرف اپنے اور غیر مہذب زبان کے درمیان فکراور لطافت افہاں کے جتبالے امتیاز کھتی ہے بلکا حساس کے اعمت بارسے بھی بلند

درجر کھتی ہے !

ہم اپنی زبان کوجب تک لطانتِ اَلْہاں کے تفظ اورعلوم کی دسعت سے مغیر نہیں نائیں گئے' ہماری زبان پچھے رہ جائے گی اورکہاری بوری تہذیب بھی موت کے آغوش میں جاسوئے گی میرا خیال ہے کہم اچھے ترجموں کے دوسیعے اپنی زبان اور تہذیب کی خدمت کر کے اسے مفہد ڈکا کُرامُط مئوٹر نبا سکتے ہیں ۔

(4)

الميت نے نے ایک ضمون میں کھاہے کہ جب تک اوب ادب سے گا،اس دون تک تنقید کے اے جگہ باتی سے گی کیو کم تنقید کی مبیاد می صل بی وی ہے جو دادب کی ہے "ا کیا اور حكراس نے لكھا ہے كور ہميں اس بات كويا در كھنا جائے كرجب ہم كوئي كما ب بڑھتے ہي اور اس کے پڑھنے سے ہارے ذہن میں جنعالات آتے ہی اور جنع کاجذب بیدا ہوتا ہے اس کا اطہار كوئى برى بات نهيس سے ان محالوں يں دوبانتي اہم ہم، ۔ ايک توتنفيدک بنياد کامسُلم اور دومسرا نقادی بنیادی میثیت کاسوال ران دونوں باتوں کوسکھے رکھ کریے کہاجا سکتا ہے کم کیتی تفقیر یں جذب احساس منحیال اورا فہارکامٹ آبقرسگا بکیساں ہے۔ دونوں سے تہذریکے آرتقاریں مکرد ملیٰ ہے۔ دونول نیے اپنے طور پرزدہن انسانی کومتا ٹرکرتی ہی اور دونوں سے زبان ،خیال احساس جذبه کی نستو و مامیں مرد طبق ہے۔ اگر کسی دور کا علامتی اظہار خلیق میں ہوتا ہے تواس دور کا کمل ظہا المحى تنقيدكے دربعه جوامے - نقاد دُرص فير عمولى صُلاحِتوں كا قارى بواب بعمام قارى در '' نقاد قاری میں فرق بر ہے کہ اس کے یاس اظہار کا دسیار بھی مجو لہے۔ وہ یہ بھی جا سا سے کرکی یات کو وہ کیوں بسند کررہاہے۔ اسے اپنے احساس پراعمّاد ہو اسے اسی لئے وہ اپنے ذہنی تجشُس كے سہارے اوب و تہدب كے متعلق نئے سے سوال اٹھا ناہے اور نئے شے مسال سامنے لا ابح وہ اپنے تجرب کا المباریمی کرسکتا ہوا دراس تجرب کا دوسے تجربوں حرمقا بلہ بھی کرسکتا پھتا کمے ایک طرن توو مخلیق سے بطف اندور بونے کے جدبیں اضا فدکر اہے اور دوسری طرف تہدی۔

کے بنیادی احساسات میں تیزی اور مولا بداکر کہہے۔ اُلھے اُلھے محسوسُات منیالات ، حذبات ، اُور عقائد کوا کی نئے عمل کے ساتھ ترتیب دیتاہے۔ ذہن کی اس نی خلیقی ترتیب کا نام تنقید ہے۔

تقا دا پی تحریروں کے ذریعیز حیالات و محسوسات کی تعیم کر اسے ہمارے مدا ت سخن کو بنآ اورسنوار اہے، اپنے زمانے کے مشعور کی تستریح و تاویل خود اپنے زمانے کے لوگوں کے سُامِنے کرتاہے۔ عَال کا دسشتہ اضی سے جوڑتاہے اور ماضی کونتے نئے زا دیوں سے کھے کر دوسمروں کی توج مجی اس طرون مبندول کرا آ ہے۔ وہ بریمی جانتا ہے کہ ماضی سے وہ کیا سیکے سکتا ہی اورحال کواس سے کیا فائدہ پہنچا سکتاہے۔ مثلاً جب ہم شاعری ، یاکبی دوسے فن پر بات كيت مي توہماري بيات چيت درصل ہما الے اپنے تجربے احساس اور فكر كا يا نواظهار كرتى ہے يا پر اس کو بھیلانے اور دسیع ترکرنے کی کوٹیش ہوتی ہے۔ جیسے اچی شاعری پاکسی اور فن کے لئے كېرى ىنكر، دىبىغ تجرب مطالع اورىتى ارصاس كى خرورت پڑتى ہے، اسى طرح امس كے مطالعے کے لئے بھی اِن سب چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے۔ یہ سب چیزیں جب شاعری پر آجل موتى مي تواجي شاعرى بيداموتى اورجه فناحت ساتقان كاظاركياجالك تواجين نقيد درا ا دُب كولوك طورير مجھنے اور اس كى توصيف كرنے كے لئے بوسے ادب كے مطالع ادر تفہم كى ضرورت پُرنی ہے۔ ندصرت اپنی زبان کے اوّب کی بلکہ دوسری زبا نوں کے اوبیات کی بھی ا ور بالخصوص ان زبالؤں كى حبنوں نے ہمارى زبان كو نبا نے سنوار نے بي حقيد ليا ہے ۔ أنگريزي بان نے ارُدوزیان کوحَد درج متنا ترکیاہے اور جُدیدا نگریزی اوب کوایلیٹ کی شاعسری ور تفيدوں نے متا ٹرکیاہے اِسی لتے المدیث کا ہمین ہمائے لئے ہی بڑھ جاتی ہے۔

سنقید کی برنامی کے دمتہ دار وہ لوگ ہیں جرباتو ایسی جگہ بیٹے ہیں جہال ن سے یہ توقع کی جاتی ہے کہ دہ کتا ہیں میں میں کے یا میں کہنے کے جاتی ہے کہ وہ کتا ہیں کھنے کے یا میں کہنے کے بات ہوگئے ہیں کہ اور کتا ہیں ہے کہ دہ کتا ہیں ہے کہ دہ کتا ہوئے کہ ہے کہ بیار میں باعتبار میں ہے کہ دو کہ ہے کہ ہیں کہ کتا ہے کہ کا معنے کی یا توانہیں باعتبار میں ہے موددت ہے کہ کا معنے کی یا توانہیں باعتبار میں ہے موددت ہے کہ ہے کہ ہے کہ ہیں کہ کتا ہے کہ ہے کہ ہیں کا معنے کی یا توانہیں باعتبار میں ہے موددت ہے کہ ہے کہ ہوئے کہ کتا ہوئے کہ ہے کہ ہوئے کہ ہے کہ ہوئے کہ ہے کہ ہوئے کہ ہے کہ ہوئے ک

يا اين عليت و فالميت سے لينے طلبا ور الله معاشره كوم حوب ركھنے كى خرورت ہے۔ اگرايسے وك تنفيدنه لكصة، توبرزه كونى اورجهل نوليي كا أثنا انبار مذلكنا ـ اورصرت جند كام كى كما بي سامنے آتیں جرند صرف قابلِ مطالعہ تومیں بلکان کے ذریعے زمانے کے شعور کو سمجھنے ، مذاق کو سنوار نے ، ا در تہذیب رجحانات کے دُھاروں اورعواس کو دیکھنے میں مُدولمتی ۔ وہ لوگ جوننقید کوکلیقے كمرسمجة بي اوُركى توم كى خليقى نامردى تعتود كرتے ہي، درصل بيده لوگ بوتے ہي جوا دب و تہذیب کے عوامل کی کذیب کر کے اُسے زندگی کے عوامل سے الگ دیجھتے ہی اور ساتھ ساتھ يه نهيں جانتے كر تنفيد كيا ہے اور ذہن ارسانى كى جلاكے لئے اس كى كيا ضرورت اور المهين ہے۔ادب کی تاریخ سے تنقید کو بورے طور برخارج کردیجے اور دیکھے کہ آپ کے پاس فہام دُنفہیم کے لئے پھرکیارہ جآ اے جا فہام دِنفیم اورخیالات ومحسُوسات کے اظہار کا سب سے برا ذریج ننقیدے - ایلیٹ انہی اقدار کا علمردارہے - اس کی نظر ساری تہذیب اوراس کے مسأتل برسها ودان سب مسائل كى روشنى بين وه أدب كامطالعه كرماسه إورتوا وروه كعا بكلف كے فن سے فوم كوبے نيازد يكه كراس كے زوال كے آثار كا بنة دینے لگ آہے يہي وہ ا قدار می جن کی میں فرورت ہے اورجن کے مطالعہ سے م دب کو بوری زندگی کے ساتھ لے کر چل سكتے ہيں اورا دب كوپوك معاشرہ كى تہذيب اورزند كى كا ذريعة اظهار بناسكتے ہيں۔ الميتث نے اپن تنفيدوں كے درليما عريزى اكب كى اقدار كوئى تبذيب واہميت كے ساتهمتين كيلب اورا كرزى اوب كايورويى اقدار بنديب وكليرك سأندرك كرحائزه بباع اس نے اپنی تنفیدوں کے وربعہ رجحانات کا مطالعہ کبلہے مختلف عوال اوروبوں کو کاضح کیاہے ۔ ایسے نقّادجوسُا ایسے ادب کی اہمیت کونے سرے سے زمیّب ہے کہنے خیا لات ورجانا كويداكركا دب كونى دندگى اورسى توانانى بخضة بن خال خال نظراتے بى ايسے نقاداد ك وَ حاروں كوئدل كرفكر وخليق كے راستوں كوا جا كركر بتے ہي اورائے وَالى سليس بُرسوں اى مزاج برائی خلبقات کی بنیا در کھ کرادب میں زیکار بگ بھول کھلاتی ستی میں۔ ایلیے اس اعتبار سے

بیدوی صدی کاسب سے بڑا نقادہے۔ اس نے گزشتہ چالیس سکال بیں کالج کے اسکا فرہ و طلبہ سے ایکواسکالز، شعرار، اُدبائے ہر طبغہ کو تنا تڑکیا ہے دراً جی ایک بھول وراؤ نیوٹرٹیوں میں اس اخاد سے بڑھا یا جا لہے جیکے مرحوم شاع یا نقا دکوکیسی کی شہرت کی انتہا یہ ہے کہ دہ اپنی زد گئی میں افساز بن جائے بیٹ واج ہے جو بل سے نوبل برا کزملا تواس سے اپنے ایک بیان میں کہا مقاکر ترقی کاعل بھی بہت دلیب ہونا ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وہ خودا کی افسانہ بن رہا ہے۔ ایک ایسی شاخار محلوق جو جو زہیں کہتے ہے۔

ادب کی اریخ شاہدے کا ایسابہت کم بڑواہے کئی نے قدرا قدل کی شاعری ہی کہ وادد

قدرا قدل کی تنفید ہی خلیق کی ہو۔ ایلیٹ اس کی نمایاں شال ہے۔ اگراس بات کا تجزیر کیا جائے

کر ایسا کیوں ہے تو اس کی وجید نظرا تی ہے کہ ایلیٹ کی شاعری او تد نفیدا کیے ہی توقت کی

دو مختلف شکلیں ہیں۔ وہ چیز جو وہ اپنی شاعری بی بیدا نہ کرسکا اس کا فراس کے ہاں نفیدوں

میں بل جا اسے اس کی تنفیدی اس کے کا رضائہ شاعری کا ایک جر قربی اور شاعری کی تخلیق کے

میں بل جا اسے اس کی تنفیدی اس کے کا رضائہ شاعری کا ایک جر قربی اور شاعری کی تخلیق کے

مسلسلے کے احساسات مخیالات ، مطالعے اور علی کا بیان یا تعیم ہیں۔ اس لئے اس کی تنفیدی

مسلسلے کے احساسات مخیالات ، مطالعے اور علی کا بیان یا تعیم ہیں۔ اس لئے اس کی تنفیدی اور سے کے لئے بڑے اسکا ات

د ہی جب کی افراد بن جاتی ہیں اور تعقب کے کہ طرح اس کی نشریں کی اور وں سے سالے کے

وہ کہ کے کہ لفظوں میں اپنی بات کو بیان کر لے کو کو شش کرتا ہے! س کی تحریوں سے میں اخراز نسلی کے لیوں میس کرتا ہے گویا وہ اس سے مخاطب ہے۔ اس کی تحریوں کے تعند کے اخراز اخراز خوات کے مخاطب ہے۔ اس کی تحریوں کے تعند کے اخراز اخراز کھتا رہی بلاکی جا ذہرین ہے۔

المید کی تحریوں بیں روایت کی اہمیت کا احساس قدم تدم پر ہوتا ہے وہ روایت کوز ہن انسانی کی ترتی اور تہذیب وا دب کے صحت مندار تقار کے لئے از بس صروری خیال کرتا ہے۔ احساس ماضی اس کی محریوں بس مرحکر رئسا بسان طرا آ ہے۔ لیکن سے ماضی کوئی مردہ انورسو اضی نہیں ہے بلکو زندہ روایت کے ایک تسلسل کی چینیت رکھناہے جب کا تعلق مال سے
ہی اسی قدرگرالے جب قدرخود حال کا مستقبل سے اسی اضی ہی اخری ہی ہے اور حال کی ہے۔
ماضی اور حال کا فرق زمانے اور وقت کا فرق نہیں ہے بلکہ درصل یہ فرق شعور کا فرق ہی لیے بیٹی لین کو کی اسی چرنہیں بھیتا جے بساختہ بدیا ہوجاتی ہے بلکہ اس کا خیال ہے کو فن شعوری لمور پر جب کے اور پر نہیں ہے جب ساختہ بدیا ہوجاتی ہے بلکہ اس کا خیال ہے کو فن شعوری لمور پر بہا نہیں ہی ہوسکتا۔ وہ اور بی صوری برانہیں ہوسکتا۔ وہ اور بی و اور کی اقدار کا قائل ہے میکن ایسی وائی اقدار جن میں روج عصر وہے طور پر برانہ ہو بازی برعاری و سادی رہتی ہے ۔ بہار سے نقاد جو سنجیدگی ، علیت ، محنت اور فکر کو جھو در کرا ب تقو بازی پر کا کشاری ہے جی اوران نقروں سے اپنی شہرت کی دیوار کھڑی کراہے جی ، ایلیٹ کی تفید میں ۔
براکشا کر ہے جی اوران نقروں سے اپنی شہرت کی دیوار کھڑی کر ہے جی ، ایلیٹ کی تفید میں ۔
سے وہ بہت کی سکھ سکتے ہیں ۔

اطیبیٹ کی تفتید و ن میں کے نقط نظر ایک مدید نظر کہے۔ وہ اس نقط نظر ایک مدید نظر کہے۔ وہ اس نقط نظر ای کو آستہ آہند بھیلا اور ٹرھا نہ ہے ٹیر وع میں وہ نستباسہ ل اور آسان رہتا ہے لیکن جب وہ اب قاری کو ذہنی طور پر تبار کر لیتا ہے تو بھر وہ بات کو اشار وں اشار وں میں اوا کرنے لگا ہے۔ مضمون جیے جیے بڑھا جا کا ہے فکر واصاس کی گہر الی میں اضافہ ہوئے کہ وہ ابنے انداز ، اپنے میں اس کے بہاں ایسے ہی وقت تشروع ہو اہے میضمون جم ہوئے تک وہ ابنے انداز ، اپنے دلائل اور اپنے موضوع کو بینی کرلے کے سیسقے قاری کو بھی ابنے ساتھ اس ملندی پر ہے آنا ہے کہ جہاں اس کا ذہن اس کے خیالات کو تبول کرنے کے لئے تیار ہوجا کہے۔ انر آفری کے اعتبارے اس کی تنظیم بی نہیں جیلیا بلکہ بل کھا آسخی لفا آسکی نظر اور مہم آسکی برفراد رہتی ہے۔ انہار میں نرکہ ہیں جول اس کی تنظیم بی انہ اور نہ کہیں جملہ دو سرے جلاکے ہاتھ میں ہاتھ ڈو الے تسلسل کے دائے کے ہما آسکی کہنے کو ہلانے سار اس درجہ جامع ہوا ہے کہ ایک جلے کو ہلانے سار اس درجہ جامع ہوا ہے کہ ایک جلے کو ہلانے سار اس درجہ جامع ہوا ہے کہ ایک جلے کو ہلانے سار اس مضموں متا تر ہوجا اسے۔

> مبیل جآتبی ۵ راگست **وه و**او

# پهلاحظه

فی ۔ الیس سے ایلیٹ: ایک مطالعہ اس حقے میں ایلیٹ کی تنقید کوشاعری اور ڈولوم نگاری کامطالعہ کر کے حبد بیادب میں اس کامقام تعین کیا گیاہے۔

# بحيثيت نقاد

براً سُخص کے لئے جس کی ادری زبان انگرین ہیں ہے المبیث کی نٹراس کی شاعری سے زیادہ اہمیت رکھتی ہے اور میں نٹریں اس کے ڈراموں کواس لئے شائل جھتا ہو کریہاں المبیث نظم اور ٹرک مگر ود الا کرھام بول جال کی زبان سے آ تنا قریب کردیا ہے کہ من و تو کے بیٹیر رشتے خم ہو کرا کی ہوگئے ہیں۔ یہی وہ وصدت سے جو المبیث کے فن اور المبیث کی شخصیت کی مشاز خصوصیت ہے اس وصدت کے معنی وہ لوگ ہم سکتے ہی جو بلیث ادرجامی میڈیم کے معنی می تو کی جو سکتے ہی جو المبیث کی اورجاس بات کو دمرت جانے ہیں بگراس کا تجربہی رکھتے اورجامی میڈیم کے میں اورجاس بات کو دمرت جانے ہیں بگراس کا تجربہی رکھتے ہیں گرائل میں کے المهار کا فام نہیں ہے بگر شخصیت سے فرار کا فام ہے وہ

جبین المیشی فرکواکی فرال زبان کی فیت سے اس کی فساع کی پرترجے دیا ہوں تواس کے معنی یہ ہی کسی زبان کی فساع کی برک فی اس کے معنی یہ ہی کسی زبان کی فساع کی سے مرت دہی لوگ بولے طور پر لطف انداز ہوئے ہیں جواس زبان کے لیج اور تیور کو نرم نساجی طرح جانے اور سیھتے ہوں بلکرجی کے فراج میں اس زبان کے کلیم کی روح جب جبک کر بول رہی ہوا درجو اُن جذبوں اورائی سوسات سے بخربی واقعت ہوں جو آفاق ہم وقے ہوئے ہی توی ہوتے ہوئے ہی توی ہوتے ہی کسی زبان می سوفیا ، محت بی بران میں محسوس کرنے کے نسبت اُنسان ہے۔ اس لیے کوئی فن بمقالم شاع کی ماتھ توی فسی مصرصیات کا حال نہیں ہوتا " جب ہیں ایک فیرا بی زبان کا

### بحيثيت نتشاد

ک حیثیت سے ایلیٹ کی فڑکواس کی شاعری پرترجے دتیا ہوں تواس سے میرامطلب نیہیں ہوا كريراس كى شاوى كما يميت كوجشلار إبول يايراس كى شاوى سے ايك مذك للعت اخود بمصف كمصلاحت نهيس دكمت المكراس بات كااحتراب مقصوصي كرس المحرزي بي سوي توسكتا بحل محسوس نهين كرسكنارشاءى بي همسوس كرنے كاعل مبتعا لم نزسك كميس زيادہ ہوتا ہے۔اس لے المیٹ کی نٹرنے اس کی شاع ی سے ایک حد تک نطعت اخد زم فرنے باوج<sup>و</sup> بھے پیٹے میرکیایے اوریں نے خیال سے لے *کرج*لوں کی ساخت ہج کی ا دا، بات کے ڈھنگ کھے وابشكى محسوس ك بهرايد بات يركراس كى نزاد دخصوصاً ادبى تنعبّداس كى شاوى ك مقعد كالمركة كر معلف كرا وجود اليي خصوصيات الين اندر كمي هج خود اس كى شاعرى كى ننى كرنى چى ـ ندمرت ننى كرتى بى بكرايسامعلوم بوتلى كريد الگ الگ دوآ دى بى جوا يك مدتك بم خيال موتة بوت مى بنسيادى دورياك دومرك س مخلف بي اورج م ے ایک ٹر کھنتا ہے اور و مرا شاعری کا اے۔ یال دب کی تایی میں میں کہا رہوا ہے۔ ہا سے ال کے دے کومولانا مآلی کی شال ملن ہے۔ ایک جگرا لمیٹ خوداس بات کا ذکران الغاظين كرّاب، "ابئ تنعتيدي اگرم مي انتهائي مح دائے ميني كرّا جول كين عمايئ شاع ی بی خوداد کی خلات ورزی کرتا ہوں اوراگرائپ اسے منافقان باٹ بھی بھیس تو بی ين اكب طرحت دوروب ين ظاہر بوتا بون " المبث كے يدووروب ايك حد كم مرفوط ہمنے کے باوج وایک وومرے کا نئی مجی کرتے ہیں ۔ اسی لئے اس کی تعبیرسے اس کی شامی ک آدبل کرناایکایی فلطی ہے جوایک طرف اس کی شاعری سے بطعت اندوزی کوجیسوں كرتى ہے اور دومرى طرف اس كى تنقيدكوا كيد مقرمه ليكى خلط ائتے فيے ديتى ہے۔ اسى لئے جبیں ایلیٹ کی نٹرکواس کی شاموی سے زیادہ اہمیتت دیتا ہوں تواس کے ایک عنی تؤ یہ بی کریں اس کے تنعیدی کارناموں کواپن زبان کے لئے اس کی شاعری سے زیادہ مغيد مجتابون اورد ومرے يركوس كى تنقيرين كى شائوى كالكي في عد نہيں ہے

#### بحيثيت نعتاد

بلکرشائ کسے الگ ایک زندہ مرگری ہے ٹیجنیست کے اسی و دکشنے پن کی وج سے اس کا تنقيد كانتعوماس كمخليقى صلاجيت كوفعسبنهين كرتار مثلاً المبيط كانتفيرى شعودهبت تطیعت ہے۔ وہ کلاسیکیت کا ما میہے۔ اس کا مطالعدا وراس کی دلیسیاں اسی ظموں اور ایسے شاووں سے زیادہ بی جو فوداس کا این شاعری سے الک متضادادر مختلف بی ۔ دبیو کے اس تضادی دجے اس کی خلیفی مالاحیت اس کے تنقیدی فیصلوں کواوراس کا تنقیدی شعوراس كى تغليقى توت كوغصب نهيى كرتے بلكه ددنوں كوالگ الگ محفوظ مكنے اور يرورش النے مِن مردديتي إلى السيالية بيك وفت شاع بعي المرلقادي رواتقا وي كاس توادى كاندازه ده لوك آسان سے كرسكة بي مبون في ايے بي بي مراط يرصلين كوسش كدم جوال سازياده باريك اور الوارس زياده تيزب راييث كالخيسة یں تنقیدا ورکھلین کاعل ایک دو مرے کے ساتھ اس طور پر گومٹر نہیں ہو جا آگردونوں ك الك شان باتى مذا يه مشال كے طوريواس كے فري عقالة بجنبي ميرى طرح اورلوك بحى رجت ببندا نه سبحة بي السے الحي شاعرى سے لطف اغدوز مونے سے معذور نہيں كردية راني نري عقائدك باوج ومجالباتى الزكوندي الرسط اخلانى سياس اورماجي ا ٹرسے آزادا ورالگ بختاہے۔ دہ ٹاعری کے باسے یں ایک طرت یہ کہتاہے کہ اس کامقصد خوداس کے اندر موجود ہے اور سائنہ سائند وہ مذصرت لادینی شاعوں سے بلکر خبیتری شاع دں سے بھی لیوری کے لطعت ا خون ہوتا ہے۔ بود لیٹروا لےمضمون سے میں المہیٹ کے تقطر نظراوراس کے اخراز فکر کوتو بھے سکتا ہوں نیکی اس کی شاع ی کونہیں ۔ اس لے دا والےمضمون کوپڑھ کوپ اس کی فکر اس کے تنقیدی شعور کی دار تو دے سکتا ہو ل کین دى ويسط ليند، دى جولومين، برنٹ نورش ، اليث كوكر، كؤسونگ اون ب العزيديووزوك وفراك مجين مي كون فاص مددنهين لتي - يهان تك كملش كى ميسايت كي إ وجودوه اكى شاعى كى عظمت كامنكرم ادراس وقت تك منكرية اسيجب تك مذمي عقارًا ورمذي

# بحيثيت نتشاد

مسائل ضعف جبم ا درموت کے احساس کے ساتھ، اس کے فکردا حساس ہیں اس ورج غسلو اختیارنہیں کرلیتے کہ وہتصوّت کے گنبرہے ورمیں حکولگاتے ہوئے لینے پہلے مضمون (کاٹائہ) براظهارا منسوس كرتليها وراستهم كے ولائل فيتے ہوئے ملٹ كى دوبارہ توصيف كرتا ہے ك " من صرف اس وجسے مجی عظیم شاع تھا کہ اس کے بعد کوئی می لئن کی طرح شاع ی نہرسکا " یہ بات ہر ان او مختے شاع کے بارے میں اسی وافق کے ساتھ کہی جاسکتی ہے اس اور مضمون یں وہ ملٹی یاجبنت کم کشتے کے بارے بیکسی بڑے سوال کا جواب نہیں دنیا۔ اس دہنیت کے ساتھ مکن ہے ایلیٹ پر دمرشد توہی گیا ہولیکی اس کا تنقیدی شعود کرورٹرکرکندمونے فکسکہے۔ ببرجال ملنی دفت واز این دفت و فتوادی، بود بیر دست وادی وه مضایری بی جوبزسیادی طوریراس کی شاعری کی نفی کرتے ہیں اوراگران مضاین کی مُدسے اس کی شاعری کو مجھنے کی كوستيش كى جائے نور كوستى بالى الى الى يى جو گى جيئے تركے كالم سے ايک مراد كانفام حيات الاش كياجائ يآداع كى شاعرى كوصوفيان شاعرى أبت كياجائ - ببرمال آخرى عمر كى تحرروں کو چیو ڈرکرا بلیٹ کی شخصیت اوراس کے فن میں ایسے دور دیہ ملتے ہی جوا یک م و كرىمى الگ الگ من اورجها ن نفتيدي سنعورخليني قوت كوا درخليقي نوت ننفيدي شعور كوغصب نهين كرتے اب اگرمي ايليٹ كى نثركونشاع ى پرترجى ونتيا موں يااسے ايك الگ *مرگری کے* طور پر د کمیمتنا ہوں نوشا پیریہ بات اب اتن بےمعنی نظرنہ آسئے حتبی ت*قوم* ين نظراً تى تقى۔

**(Y**)

یہ دیجھنے کے لئے کرتنعتد کے سلسلے میں المدیش کا کہنا دی نظرید کیاہے؟ اس کے بہت
سے مضامین کے علادہ میری نظراس کے ایک خٹموُن " تنعید کا منصب " پرجاتی ہے جہاں وہ
تخلیق اورتنعت در بجت کرتے ہوئے کہتاہے کہ میں اس بات سے انسازہیں کرتا کوفن ہے عکا وہ
بمی کچوا دُرمتا صد کا ادرعا کرسکتاہے میکی خودنوں کے لئے ان متعاصد سے باخر ہونا خروں کہیں ہے

Aurangzeb Qasmi Subject Specialist G.H.S.S Qasmi Mardan KPK

#### بميثيت نعتّاد

ا در فن ورحقیقت ابنا منصب وه جو کیمی بود اتعاد کے مختلف نظرایت کے مطابق زیاد کا تیر طریقے پران سے بے خررہ کری انجام ہے سکتاہے۔ برخلات اس کے تنعتید کے لئے خروری ہے کرہ ہ بمیشکری مقصد کا اظہار کرے '؛ المیٹ ' اپنے مخصوص عن میں بخلین کے لئے بے جری کوٹر ط قرار دیتلے اور تنقید کے لئے باخری کو۔ یہاں تنقید میں شعور کی سطح واضح ہے بیکراوراس کے ده بنیادی مشائل اہمیت رکھتے ہی جی پراکب کی جیا دقائم ہے اورجن سے معا ترہ کی تہذیبی رُوح نوت على كرنى بي فيكرى منقيد كے بغيرات كاا دُب ايك قدم جى نهيں على سكتا جب تنقيد كے ساتھ مِن فكر كالفظ استعمال كرتا جوں تواس سے ميرامطلب يہ موتا ہے كمبيوں صدى بين جب سَاتبن نے فلسفے کونجرا ہم نبا ویاہے ا درفلسفہ زفتہ دفتہ ساتین کی مختلف شاخوں میں سیم مورخود بے عن ہوتا جارہ ہے، میں اک فی تنعید کے دراید وہ کام انجام سا چاہتا ہوں جاکب زمانہ میں اوب اور ولسف الگ انگام حیتے تھے۔ اسی کے میں <sup>ان</sup> تنعيدكوج وسنكر سے عارى ہے اوب كے وائرہ سے جى خارج تجمتا ہوں بہائے ہاں اس تنفیر کے علمرواروہ اوگ بی جوا ملیٹ کے الفاظمی وہ استاد بی جونقا دہ کئے ہی ۱ ورجن کی تنعیدی مرکزمیاں پہلے بہل کلاس روم میں رونپریر یوئیں " تنفید کی بہی و<del>ہ ہم ہ</del> جے میں نصابی تنعید ، کا نام دتیا ہوں۔ اس تنفید شنے ایک طرف خود تنفید کی تخلیق سطح كوبيمعى بناديا ب اورود مرى طرت اصلاح غراق ، خيال كى بيدائش ، ارتقاراوردى كى ترميت كے على كوبندكردياہے مشلااس تنقيدكا ايك زمر الما از توريمواہے كا آج كا طالم کسی اورکینل تصنیفت کے بامے میں ایناکوئی تجربہیں رکھتا۔ اسے ادب پاروں سے کوڈا گری کیبی نہیں ہے بکرنصابی نقادوں کی رائیں ادب یاروں کا برل بن گئی ہیں وائن اللے ا تُرنے سوچنے کی صلاحیت کومرہ ہ کر دیاہے ا درادب باروں کے ساتھ ذمنی سفر کوایک ہے معی جیز بنادیا ہے ۔ نصبابی نقادوں کی آواد کی مبیا کھیاں نوجوان طالب علموں کے یاس ہیں اورا دبی فیصلوں کے کیسپول ان کے ذہرے خالوں میں رکھے ہی جی کے درلیروائی

#### بحيثيت نعتثاد

سادی خردریات بودی کرلیتے ہی جعلی دستا وزینج سی مہروں کے ساتھ' اصل کی جگڑی رکج - ا دریرصورت حال ایسی ہے کراس پرجس ور رتشونش کا المہارکیا جائے کہے۔ اسی صورت حال کی وجسے معتبدا کی وومرے درج کی مرگری بن کردہ گئے جو تخليق كاهندب والانكرد كميعا جائے توحقیق تنفید حقیقی تخلیق كی ضدم ركزنهي سے الميک فے ایک جگر اکھ اے کرم جب تک اوب اوب رہے گا اس دقت تک نفید کے لئے جگر یاتی مے گی کیوکر تنقسید کی بنیاد مجی صل میں وہی ہے جو خودادب کی ہے " تنقیدا ورکلی کے بیادی شتے کو بیجھنے کے لئے کبل ک اس ہرکی شال دی جاسکتی ہے جو ایک طرف کروں کورو ركمتى إستعيم بالتعيم اورياني فمنداكرتى باوردومرى طرف كراكبنى بالمسوري دكماتى إوردنيا بحرى خريس أنافاتاي ايك جكس دومرى جكريه فياريتى بيرسب كام نوعيت كے اعتبارسے ايك ووسرے سے مختلف ہي اسكين ان سب بن كلى كا يك الم كا کردہی ہے اور خبیا دی طور پروہ وہی دی ہے۔ ابی طبح تنعید کی نبیاد بھی مل یں دہی ہے جوخودا دب کی ہے تنعید کوغیر تخلیق مرکزی مجمنااس بات کی علامت ہے کہم ادب کے من دمفہوم، مزاج ونوعیت، صدوروما ہیت سے واقعت نہیں می تخلیق بن سنید کا عنصراور تنقيدن كخليق كاعفرانيلي لموديريوج ويتناحا واكراميانهي بخاوة كخليق كليق ديج واوتر تنعيفيد-اس تنعیدی ایمیت،جس کایس پهال دکرکردیا بون ا ورجس کا ایک وقد وادناکنده الميث بي بي مكر السل كے لئے خرورى مے كدده ابئ تنفيد خود بيداكرے اورا بنى فكر کے بیمان اورمعبار دں کا ازمرنوم انزہ لے۔ اگرکوئی نسل اپنی تنعبر بردا کرنے سے قامر رى بى تواس كەمىنى يېيى كدادىبى اورنەم دىندادىبى بكدىيەت نىظام خيالىن ، ص كا المهاداس معاشر الم كالمجرس موراج مخت كرار بنخت انشارا ور كران موجدي-اس محران كمعنى وه لوك بخوبى فيصقه بي جو كليح احدادب كي تعلق كوجانت بي اورادب كوكلي كاستكيل جديدكا ايم ادر مبنيادى ذريع مجعة بي - اس نقط نظر سايفادب،

#### بيثيت نغثاد

النيمعا شرك اوراين كلير برنظرة الئ توموج والمليقي اكاره بن الدتهندي ومعامشرتي بحران كے اسباب بحدی آنے فكتے ہیں . كيابم اپنے اوب كود كي كرا بى نسل كے كسى فقط فظرى نشاده دې کرسکتے بي ? کياېم اس مقيد کا پته بتاسکتے ہي جہادئ سل نے پدا ک ہے ؟ کيا ہما سے ہانے کوئی ایسے پانے ، کوئی لیسے معیاد ہم جے سے بھانچے ماضی کا نہ حروت اضى كا بكرمال كاجائزه لے سكتے ہيں؟ اپنے درجي مرستيد كي سل نے اپنے تنفيدى معيادبنلے تھے۔ اکبرکینسل نے مجی لیے طور پرتنقید کے لیے بپلینے اور معیار بنائے تھے۔ ا قبال کی نسل نے بھی اپنی تنفیڈخ و بیدا ک*ائتی ۔ پہ*اں بکے کرنز تی لیسندوں نے ہی جنہیں ہم لگ بے دجمطعوں کرتے دستے ہی اپنی تنفید خود بدای تنی منک مسک و کے لجدسے ، چذمبهما درمبزاتی اِوَں کوچپوڈ کر، بیمکسی لیسے تنقیدی معیاری طرف اشارہ نہیں کرسکتے ، جهيم ابئ نسل سے منسوب كرسكيں يهارئ ننقيدا بنى اذكار دفتہ واليقوں ا ورا نما ذِكر کی تعلید کرری ہے۔ انہی مقاصد کو د برادی ہے اورا بنی دینی کیفیات کا اظہار کردہی ہے جن کوہادی کھیلی بلکہ بھیلی سے کھیلی نسسل نے میٹی کمیا تھا۔ ہماری نسل کے پاس اپنی تنقیدا ور ابنے معیارنہ ونے کی وجسے ہم دیکھتے ہی کرسٹار مے بعدسے ہم فران گورکھ ہوری حن عسكرى اودكليم الدين احدسے آئے نہيں بڑھے ہي اور ہم جوش ، واشد ، مجاز اور ينفن سے بڑے يا كم ازكم أن كے برابر قدكے شاع بھى بيدا نہيں كر يحبي اس كليقى ناكار ، بن كاسبب يرب كربهار كاسل ابنى تنقيد مبداكر فيست معذور م وكمى ب اورير بات ا تنی تستونشناک ہے کہ اس سے ساری تہذیبی رُوح کے مُردہ ہوجانے کا امکان پرایکی ہے یکن اس مطره کودی لوگ محسوس کرسکتے ہیں جو منقبدی تخلیقی قوت کے عن سجھتے ہیں۔ الميث كے الفاظ كاسهارا لے كرمي اپن نسل پريہ بات واضح كرتا جلوں كُرُتفيّدا تن ہى ما گزير ب جناخودسان لينا

#### بحيثيت نتساد

#### (س)

جيساكهي في كما برُزنده نسل ابن تنفيد ليضمعيادا دربيان خودنبا في هياسي سے توصیعن کے پیا نے بنتے ہی اوراسی سے گنام اویب اورا کہ بی اوواردو بارہ اہمیت حاصل كرتے بي اورنا مورا ديب اورادواركوشدكناى بين حاصيتے بي - ايسااس لئے بوا ہے کہ ہردورا پنے بچیلے دُورسے ذہنی ، سُماجی ، تہذیب وفکری اعتبارسے مختلف ہوّاہے۔ اس كى خروديات، تعاضے اور عوابل مراہ وتے ہيں۔ ہم لينے والدين سے اس اعتبار سے مختلعن بي اوربهارك بيخ بم سے يخلعت جوں گے - اسى لئے يُرلسن معياروں بريم بيت نظرنا ن كى ضرورت يُرتىب تأكه شقىعيار جواس سل كى حزوريات اور مقاضوں كو بوراكري والشكة جاسكيس ويكام اتنابرلهك وهاديب بااديبون كى وه جماعت جواس انجام دی ہے ادب و تہذیب میں خو د ماری اہمیت اختیاد کرمیت ہے سرستدا ورحاتی اس لئے بڑے ا دراہم ہی ۔ کا لہے اور میتھو آرنلواس لئے آیئے یں ایک شکے میل کا درج د کھتے ہیں ۔ جدید دؤري الميث كى مى يې اېميتىپ آپ اس سے براداختلات كري كي اس نظرا خانبي كرسكة .آپ اسے رحبت بندكہ ياكي اس كى دائے كا حوالد د بنااس لئے ضرورى بوكا "اك آپ ترتی ئیندی کوپہای سکیں۔ ایلیٹ نے اپینسل کے لئے جمعیادا وربیلنے نبلتے ان کے ساتھہی دورا لیزیتے کے درام نگاردوبارہ مقبول ہوگئے اورا بی می اس سل کونے معی نظرآ نے لگے۔ زمرت پہلکا نیسوی صدی کےمقبول شعراء ٹکسال باہرمچ گئے چلٹن ك شهرندا ورشاع انغطمت مشتبه بوكئ - فردائدُن اوديوپ دوباره مقبول بوكئے -سنرحوي صدى كے مابعدالطبعياتی شعرارجاب كماكي عجيب وغرميب مخلوق سجع جاتے تھے ایک تی معنویت کے ساتھ اس کس کی مکرمیں شامل ہو گئے ۔ دانتے اور ڈو ل دوبالا ز ذه ہوگئے ۔ روانیت کے برٹوٹ گئے اورکلاسیکیت پردوبارہ بامعیٰ بجٹ ہونے لگی ۔ نمهب یں دوبارہ عنی نظراتے کے برنسل کیا ہے تنقیدی معیارزندگی کے برشعبی یہی

#### بحثثيت نعتباد

کام انجام نے کرزندگی می می پراکرتے دہتے ہیں ادراس طرح معاشرہ کلیقی بانجہ پن سے بھنوظ رہتا ہے۔

#### (3)

ا يليشكسى نن پاره كوكوتى ايى الهامي جيزتسيلم نهي كرّاج نشرّت جذبات كرساته ايك خاص شكل اورايك خاص لحرين فود كود وجردس آگيا بور وه فن باسك و ايد شخ ، كى طرح بحستاب جيسوج مجحكره اب تول كرسليقدا ودمنت سيتعيركبا جآنا ہے اورس كاقتصر ا كيم محضوص ا فربيداكرنا بوا اب ريرا فرنسكار كے سُلمنے بہلے سے موح و ہوتاہے ۔اس اِت کی دضاحت وہ معروضی تلازمات (Objective Correlatives) کےنظریہ سے کرتا ہے جے اس فے ہیلت والے ضمون میں بیٹی کیا ہے فن کی شکل میں جذبات کے الما كا واحدط ليقديد ي كمعروضي للازمات وللش كي حائي بعني اشبيار كواس طيح ترمتيب إجائ \_ مونع محل اوروا تعات كےسلسلوں كو طورير جمايا جائے كرجب خارجى وا تعات رحتى تجرب كم دربع ظاہر موں نورہ مضوص جذربا جذبات مع فتكا ركے مين نظر تقاء أكبرائے۔ يكام بقرى الميجزا ودموزول الفاظ كه زربيدكمياجا سكتاهي والميج كخ دربيد جذبات كا اظہار ہوگا اورزبان کو اس طور پر انعال کرنے سے منی خیل کا- اس عل کے دراید ، ایلیٹ كاخيال مع بيلے سے سوچا بھا ا تربيداكيا جاسكتا ہے اورفن بيلے سے سوي مجى اثر آفرین کانام ہے۔اس کی ایک دلیسی مثال خود المید کے مضمون مروابت اورانفراد صلاحین " می لمتی ہے جہاں وہ شخصیبت اورجذبات کے مستلے کو واضح کرتے ہوئے کہنا ہی كربلاتيهم كايك ماذك وتفيس كمش كوايك اسي بندجكي واخل كبيا حاسة جآكيجن اور سلفرڈائی آکساکٹ سے بجری مجویجب ان دوگیسوں کو لمپٹنے کے تاریے ساتھ ملایا جا اسے نو نیتجے کے طورپرسلینورس ایسٹرپیدا ہوتی ہے۔ بدا میزہ اسی دفت وجودی اُسکتلے جبطیٹینے موج دموں کی اس کے با رحوداس تی گئیں ہیں بلاشینم کاکوئی بھی نشان موجود نہیں ہوتا اور لمیٹیم

#### بجثيت نعتاد

بی بظاہر شاٹر نہیں ہوتا اور باصل ہے ترکت اور تیرمبدل دہتاہے۔ شاع کا داغ بی بلیٹنے کے گرف کی طرح ہوتا ہے۔ سائنسی تجربے کی روسے یہ شام کا داغ بی بلیٹنے کے گرف کی طرح ہوتا ہے اس سائنسی تجربے کی روسے یہ شال بالسی فلط ہے۔ سرے سے ایسا ہوتا ہی نہیں ہے دیکی اس تیاسی تجربے کو اس طور پر بباین کر فیسلی لیے اپنے خیال کی ایک ایسی تعدیر بنا و بہلے کہ ذہری کی انہواس سائنسی تجربے کو دیکھ کواس اثر کو تبول کو دیکھ کواس اثر ہے۔ یہی معروضی تلاز مات کا نظریہ ہے۔

الجيث جالياتي اقدار كوسب اقدارس الك فائم كركي بالتاهم كرشاعى خالص اوراچوتی جالیاتی روح کانام ہے۔ وہ ماضی کوا دب و تہذیب کے لئے بنیادی اہمیت دنیلها دراس بات پرزورد تیا ہے کانے وورکا شعور بغیرامنی کے شعور کے اوحورا اور ا تعسب اضى كاشعوران وكوں كے لئے اگزيہ جو يجبس سال كى عركے بعد مجى شاع رہناچاہتے بہی کی بیاں ماضی کا شورمرت گزرے ہوئے زملنے اور بستے دنوں کی یادوں كارومانوى تصورنبي م جب كالايون ي كمور عصة تعاوران كم ايؤول كما واز اندهيرى متركون يردد وتكسنانى ديتى تتى بلكريه اضى حال كاعقيق حقهه يهبي سعالميث کے ہاں روایت کا تصوربیدا ہوتا ہے۔ رویت کرادے بہترہے۔ یمیراٹ مینہیں ملی ا دراگر کوئی اسے حاصل مجی کرنا چاہے تواس کے لئے بڑے ریاص کی ضرورت پڑتی ہے۔ اد ل تواس کے لئے آ ری شعور کی ضرورت پڑتی ہے تاری شعور مجبور کرتا ہے کہ فکھتے وقت جهال اسے این نسل کا حساس سے وہاں یہ احساس مجی سے کدیوروپ کا سالااحبہوم سے لے کواب کک اوراس کے اپنے ملک کا سالوا دب ایک ساتھ زندہ ہے اورا کی ک تفام مي الوكوب - ية ارني شعوص من زبان اورالازمان كاشعورا لك الك الما ما تق شاس ہے دہ چرنے جادیب کور وایت کا ایند بنا اے اور بی دوشورے جکسی اسب کوزماں میں اس کے اپنے مقام اورائی معامرت کا شعورعطاکر آہے۔ روایت کے اس تعتوين جديد وبكوا يك نق عنى ديتم ي ماضى كاس تنعود ك وربعيهم إى منيادى

#### بينثيت نعتباد

علطیوں اور بحرصر وری ستائیق اور تاریخی وفاتی مفالطوں سے نجات حاصل کرسکتے ہیں جن میں ہاری تنفید محینسی ہمل ہے۔

المیٹ ذہب بربر مجرد و تاہے یہ اگر ہذیب کے معنی ادی ترتی اورصفائی وقیرہ کے نہیں ہی بلکراس سے اعلیٰ سطح بر دوحائی تنظیم مرادے تویہات مشکوک ہے کہ آیا ہو یہ بغیر فرم ہے کہ زندہ دہ مکتی ہے اور فرم ہے بغیر چرچ کے یہ ایک ڈرام میں اس کا ایک کردار یہ تا ہوں سنائی دتیا ہے کہ ہمادا دب مرم ب کابدل ہے اوراس طرح ہمادا ذہر ب اور کی اس کے باوجود و کا لیقی علی کو فری عقیصے سے الگ رکھتا ہے۔ دانتے والے صفحون میں ہوا سکے باوجود و کا لیقی علی کو فری عقیصے سے الگ رکھتا ہے۔ دانتے والے صفحون میں ہوا کہ جگر کہ تاہمیں سے کی وکر آت نہیں سے کرسکتے سکو اس کے باوجود ان عقاد کو انتا آپ کے لئے صروری نہیں ہے کی وکر فلسفیا نہ کرسکتے سکو اس کے باوجود ان عقاد کو انتا آپ کے لئے صروری نہیں ہے کی وکر فلسفیا نہ عقید واور شاع از جود ان عقاد کو انتا آپ کے لئے صروری نہیں ہے کی وکر فرنہیں ہوتے جس بردانتے ایمان رکھتا تھا بلکر آپ اسے زیادہ سے دیادہ جمعے کی کو شرش مزور کرنے گئے ہیں۔

المین سے میری دلی کا سب یہ ہے کاس فے تنقید مین فکر کو جذب کر کے اے
ایک نئی قوت دی ہے۔ اس کی تنقید تا تراقی نہیں ہے۔ اس کا طرز فکر، تجزیہ کھلیل مکد درج
سائٹیفک ہیں۔ وہ اپنے فوب صورت اور ہے ہوئے ا خدا زیں ٹھنڈے کھنڈے یا دوار
طریقے سے بات کر کہہے۔ اس کی شخصیت اس کے اسلوب میں شامل بھی رہتی ہے اور
عیم دہ بھی ۔ اپنے اسلات شعرار میں ای شعرار سے دہ فاص دلیبی کا اظہار کرتا ہے جنہول
غیم دہ بھی ۔ اپنے اسلات شعرار میں ای شعرار سے دہ فاص دلیبی کا اظہار کرتا ہے جنہول
غیم دائش تور کے بغیر بول جال کی زبان سے قریب دہنے کی کوشش کی ہے اس لئے دہ جبکو ہو
در امرن کا دول کو جوب رکھتا ہے۔ ایل تی شعیدی زبان اس کے اپنے تجربے اور ڈرا مائی اور
عام بول جال کی زبان کا تراح ہے۔ اس کی شفیدی زبان اس کے اپنے تجربے اور تخصیت
اس اللہ کے اور خوال جال کی زبان کی سے اس کی شفیدی زبان اس کے اپنے تجربے اور تخصیت

## بحشيت نقشاد

کاپوراافہارکرتی ہے۔ طوبی جملوں اورجملہ الے معترصنہ کے با وجوداس کا اخراز بیان برجہت اوردلکش ہے۔ اس کی شاعری کاطرح ، اس کی نٹر کی خوبی میر ہے کہ وہ کم سے کرجہت نہ اوردلکش ہے۔ اس کی شاعری کاطرح ، اس کی نٹر کی خوبی میر ہے کہ وہ کم سے کم لفظوں میں ذیا وہ سے زیادہ بات کہنے کی کوسٹیش کرتا ہے اور میر سب چیزی ایسی جی کہ کم اردو دالے ان سے بہت کھر سیکھ سکتے ہیں ۔

# بحيثيت مضاعر

الميث كى تربهارے لئے خواہ كتنى بى الجميت كيوں نه ركھتى ہوںكين بنيا دى طور إلىميث شاع سے ادراس کی تنقیدا وراس کی دوسری نٹری تحریر بی اس کی شیاعری ہی کی دجہسے اہمیت رکھتی ہیں ۔ تنفید میں وہ اُن شاعروں کی فہرست ہیں اُ ماہے جو ڈرائیڈن ، کا ارج ، میتھیوآ ز للڈ اور ہمارے مؤلا ما آلی کی طرح شاعری کوابک نیاموڑ نے کرریمی تجھا گئے ک ا بہوں نے کیاکیا اورکیوں کیا۔ اس لئے ایلیٹ کی تنقید بھی ، اپنی دومری خصوصیا نے ساتھ ساتھ اس کی شاعری اور شاعرا مزعمل کو سیھنے ہیں مدودیتی ہے۔ رہا پر سوال کہ آیا اس کی شاعری عظیم ہے یا نہیں ۔۔۔ اس کا فیصل توزمانہ کر نگیا مگریہ بات بہت واضحے ہے کہ وہ نتی ضرورہے اوراس میں وہ غناصر موجود ہیں جوعظیم شاعری میں یا ہے جاتے ہیں۔انگریز قوم کواپنی جس صنعنِ ادب پرنا رہے وہ شاعری ہے اوروہ اس صنعت یں اور وی کی دوسری قوموں سے آگے ہے۔ انگریزی ادب کی ماریج کے ہردُور میں شاعری نایاں اور بینی بین سے گرانیسویں صدی کے آخری بیں سکال اور مبیویں صدی کے تقریب پندره سال کے درمیان ایک ایسا دُوراً یاجی بین شاع دن کی نوایک بہت بڑی نعداد ہی نظراً تی ہے اوران بی بہت سے مقبول می ہی لیکن ان میں سے ایک بھی ایسانہیں ہے جے ہم میجے معنیٰ میں عظیم "کہیکیں ایسامعلوم ہوناہے کہ شاعری کے دہ سونے ، جو رومانی شاع وں نے کھولے تھے خشک ہو گئے ہیں اوراب جو کھے مور ہاہے وہ محض کرارہے۔

رابرٹ برکیز (Robert Bridges) این مشہورنظم Nightingales بس مجبوں سے سوال کرتا ہے تو وہ جواب دیتی ہیں ہ

Nay barren are those mountain and spent those streams

Our song is the voice of desire that haunts our dreams

A three of the heart

Whose pining vision dim forbidden hopes profound

No dying cadence nor long sigh can sound

For all our art.

رابرٹ برجبزی نینسم رومان شاعری کے مرشیہ کی تینیت کھی ہے۔ انگرنی شاعری کے اس دورس ہم دیکھتے ہیں کہ نئی کا اپنے کا کوششیں فردر ہورہی ہیں۔ بہت سے نئے نئے تجربات ہی کے مجالیہ ہیں گر کھیٹیت جموعی شاعری کے سونے خشک ہو گئے ہیں اوراس برحت تھی معنویت باتی نہیں رہی ہے۔ انگرنی شاعری کے اسی گہرے سیائے میں ہیل مرکد کی مرزمین سے دونوجوان شاعرا بھرتے نظاتے ہیں۔ ایک ایدرا با وُنڈا دردو مرا کی ۔ ایس ۔ ایلیے شدا با وُنڈا در دو مرا کی ۔ ایس ۔ ایلیے شدا ان کی صرارت نے ہوئے ۔ ایس ۔ ایلیے شدا با وُنڈا در دو مرا کی ۔ ایس ۔ ایلیے شدان کی صرارت نے ہوئے ۔ ایس ۔ ایلیے شدان کی صرارت نے ہوئے کے با وجود موسی ہوتا ہے۔ نئی شاعری کا موجو تو ایدرا با وُنڈسے گرشاع انہ سطی براسے وہ قبولیت ما مبلی نہوسکی جوالمیے نے مقدر میں آئی ۔ ایلیے فی شاعری رونتی '' ہوئے کے با وجود موسی نیا موجود این ایس کے کلام کے الگ الگ حقے اہم نہیں ہونے کے با وجود یس عظیم سناعری تعربین ہوئے کہا سے کہا گام کے الگ الگ حقے اہم نہیں ہونے بلکہ میں عظیم سناعری تعربین ہوئی کر اسے کہا گئے دنیا دجود میں آجاتی ہے ایسے شاعری جوالمیت نے دیا دجود میں آجاتی ہے ایسے شاعری جوالمیت نے دور میں آجاتی ہے ایسے شاعری جوالمیت نے دور ایس کے کا اس کے کا ایک خور دیں آجاتی ہے ایسے شاعری جوالمیت نے دور ایس کے کا اس کے کا اس کے کا کے کہود میں آجاتی ہے ایسے شاعری جوالمیت نے دور ایس کے تو ہود کی نیا دجود میں آجاتی ہے ایسے شاعری کے انگر کو بورا کر تیا ہی نیور ایس نے خور ایس کے تو ایس کے کا کر کو بورا کر تی ہوئے نی نیور ایس کی خور ایس کی خور ایس کے دور کی کے ان کو بورا کر تی ہور کے بی نے دور ایس کے دور ایس کی خور ایس کے دور ایس کی خور ایس کی خور ایس کے دور ایس کی خور ایس کے دور ایس کے دور ایس کے دور ایس کی خور ایس کے دور ایس کی خور ایس کے دور ایس کی خور ایس کی کی خور کیس کی خور ایس کی خور کیس کی خور کیس کی کی خور کیس کی خور کی

ک شاعری اس معیار پر بوری اُتن ہے۔ اس کی تمام طبین لرایک دنی تخلیق کرتی ہی بیاں سك ككسى ابك نظم سے اس كى شاعرى كى بورى نمائندگى نہيں ہوسكتى اوراس كى برنظم ابن سے بجيل نظم كے خيالات اور تصتورات كوزيا دہ سے زيادہ واضح كرتى على ماتى ہے۔ ايليته جب شاءی کی طرف رجوع موا تو شاءی عام لوگوں کی کیسیسی کی ایک چیزی کم ره گئی تھی اور سنجیدہ لوگ اورانٹیلکیٹول طبقہ اس سے بزارتھا۔ المیٹ کی سے اہم خدمت يسيه كداس في شاعى كواكب باركيرا ميلكيول نباف كى شعورى كوسترس كى اس فيشاعى كيمقبول عام معيار كوترك كياا وراسى لئے اس كى شاعرى شىكل اور بېيم بوكمى يېي دەصورتحال تق جوا كيد دوسرت ساظرس ماس ماات وميني آئى - غالب كي زمان مريمي ،جيساك مُولانا حاتی نے ایکارغالب میں مکھاہے شعر کامعیار پڑھاکہ '' اِد حرقاً ال کے منہ سے مکلاا داُدھر سًا مع كي ولي الركيا " جيس عالب في مفهول علم شاعرى كي مبت كوليف خلاقا من منوى عل سے توڑااسی طرح المیش نے بھی اپنی نخیسقی توتوں سے انگرزی شاعری کوا کیہ سے معیاً سے روسشناس کیا۔ غالب کی طرح ایلیٹ کی نظیس بھی بار بارٹرسے اور عور کے لغیر بھی ب نہیں آیں۔ بیشکل مض ربان کو غیر عمولی طرائق براستعمال کے جلنے کی وجے سے نہیں ہے لکہ اصل شکل بیے کہ عام رومانی مذاق والافاری یہ سجے نہیں یا آگران نظموں کے موضوع ، مازا ا درجد بان بن آخرابی کون یات ہے جس کوروائتی معنی میں شاعرانه، کہا جاسکے مشلاً الميث كي بيلي نظم Love Song of J. Alfred Prufrock \_ کولیجے ۔ اس نظمیم کاعنوان ہی دیکھتے کیسانچرشاع اندمعلوم ہولہہے ۔ بحر لطعت بدے کر نینظم مجتت کا نغمرہے برجب رومانی غراق والاقاری اس بی جذبات عشق الماش كرے كا توبهال اسے شق كا عذب بى مرے سے مفقود نظرائے كا - ايك بے دھنگا ہن رسیدہ عاشق ایک اپنی ہی طرح کی مجبوبہ کے ساتھ شام کے وقت ٹہلنے جارہاہے۔ برسوں سے دونوں اس ایک ساتھ مہل ہے ہیں اورزیادہ سے زیادہ کسی رستوران میں

#### بحيثيت ثناع

ساتھ مبھے کرکونی پی لیتے ہیں۔ اس تمام عصے میں عاشق کی یہ ہمت ہنیں ہوتی کہ وہ اپنے شق کا اظہار بھی کرے عِشِق اس کے لیس ہے ۔ تمام دنیا اس کے احسا سِ عَشِق سے بُر ہے مگروہ نہ یا دہ سے زیادہ جربے کا اظہار کرتا ہے وہ یہ ہے۔

I have measured out my life with coffee spoons

عِشْق كالمي منظرا يك عجيب محمدت سيجون بهين آلك اس مرسنسا جائے يارويا جائے بھر شاع اس منظر كوير صفى دالے كے دبن يرتبت كرنے كيلئے جتصور انج الميحات وكمايات سّامنے لا ماہ وداستسم كى شاعرى كى ياد تازه كرته بي جيعوب عامي مابعد الطبيعياتى شاعرى كا نام يا كيا ب مغلق نشبيهات، ووراز كاركستعارات سے ينظم روي في نظم كا حاص جديد دورك ایک عاشق کا کرداری تا زہے کے لوگوں کاخیال ہے کہ نیظم ایک زبرد ست طنزہے کے کا خیال ہے کہ بدایک بڑی اوراہم حقیقت کا اُطہار کرنی ہے جوہمیں گری سرکی طرف لے جاتی ہے ا درانسان پڑم کا جذبہ طاری کردینی ہے سیکن بیرسب باتیں اس نظرکے انز کو ضرورت بحزیادہ سادہ بنا کرمیٹی کرنے کی کوششیں ہیں اصل میں اس نظم کا تا تربہت سجیدہ اور بہت پہلودارہے۔ابلیٹ کی رومانی شاعری سے بیشکایت ہے کراس سے ایک ہنے سم کا ا دراک بيدا ہوتا ہے سكن اس نظم مي مختلف فسم كے جذبانى تا ترات ايك ساتھ مل كر حذبان كالك ایسامرکب سیامنے لاتے ہیں جہان بیکی اور بَدِئ غم اور مزاح اعارضی اور اَبری اسبک بن اور شدّت کے اٹراٹ مِل کرا یک وحدت بن جاتے ہیں اور بہی وہ نخلیقی عمل ہے جے المبیٹ کے انفاظ سے ا داکراہے۔ متحدا دراك (Unified Sensibility) واضح رے کریہ نظم ازاد انہیں ہے بلکہ ہے کی شاعری کی طرح شدّت کے ساتھ فافید کی ا بندم عركيون ك طرح اس نظمين بربيت بارباما ما عد

In the room the women come and go Talking of Michael Angelo

بیت کی بین کرار نظم کے غنائ اٹریس اضا فہ کرتی ہے۔ ساتھ ساتھ پر وفروک کی نفسیات کا نقتذاد وودابن بالسين اس كابيان مفوص دراما في الركواكها راب ميعفراس بن انانايات كرينظم بميں مزامًا ولما في معلوم مونے ملكن ہے اس ميں ايك نما تنده كردار بورى واقعيت اور پوری خارجیت کے ساتھ سَامنے آباہے جب ربان میں وہ لینے جذبات دخیا لات کا المہار کرتیاج رہ روزمرہ کی اُن گھڑ، کھروری زبان سے بہت قریب ہے۔ غنائی اور ڈورا مائی شاعری کا امزا عن اس نظم کا بم صوصیت ہے۔ یہ نظم نی نوعیت اور اپنے مزاج کے اعتبارسے بالکل نی ہے۔ ا لمیٹ اپنی اس نظم میں اسکلستان ا درفرانس کے شعاد کے ان تمام تجربوں کو کھا کرکے ایک ایسے آسنگ میں دھال تیا ہے جونبا مونے کے با وجود می قابل فبول موتاہے۔اس نظم میں اضی کے كلاسيكى اور مابعلانطبيعياتى دورك انزان كے ساتھ سانھ حديد نيچرل ازم سمبلزم اميرشبز کے اٹرات بھی نمایاں میں ا دما بلیٹ ان سب اٹرات کو ایک زبردست شاع ان فوت کے ساتھ کی کرکے اکیا ہے آ ہنگ اوراکی ایسی تنظیم کے رسٹنے میں برو تاہے جو میک وقت ماضى كى شاع اندر وابيت اورحديد دُور كے نائندہ مبن بہلى دفعہ ٹر ھے نو برنظم شكل معلوم ہوتی ہے۔ اس کے بہت سے سرے ہمارے ہاتھ سے تھوط چھوٹ جاتے ہل کی جب ہم ا نظم كودد إرِّمِن بارطإر بارثرٍ حتى بن تواس كا انربرار بُرحتا، يحيلتا ا وركبرا بهو ناچلاجا كمسه - وه اوك جواب كالسي فطيس يرصن كے عادى تھے كەردھر تسائل كے منہ سے تعلے اوراً دھرسائع کے دل میں از جلتے ' انہیں المیٹ کی ندصرت پنظم بلکاس کے بعد کی نظمیں بھی معمد معلوم موئ بي لكن سنجيده يره صفى والول كوان بن ابك نياشاً عوانه ادراك ورا يك سُي فتي تشكيل كا كرشمه نظراً ماہے۔

نظموں کے اس اشکال اور ابہام کی دجہ سے بہت سے لوگوں نے المبیٹ کو ای نظموں کے معنی سجھانے کی طرف متوج کیا لیکن اس نے یہ کہ کر اُدکار کردیا کہ یہ شاع کا کا مہیں ہے کہ دہ اپنی نظموں کے معنی تبانا بھرے ربہت سے تشریخ لیکاروں نے اس کے تنفیدی

مضاین کی مد دسے اس کی نظموں کی وضاحت کی کوشش کی تسکی جینے تشریح نسکار تھے ہیں ال نظمول میں اسے ہی عنی نظرائے یخطیم شاعری میں نیصوصیت مشترک رہی ہے ایکیٹ کی شابه کادنظم دی دبیسٹ لینڈ اینے ابہام در The wasteland مشكل كبندى وجرسے اس كى نظموں بين سب سے نماياں حيثبيت ركھتى ہے۔ بيرو انظم م جسم ممل كرنے كے بعد المبيث نے اندرا إذ فركونظر الى كے لئے بھيج ديا ادر كيرا وندنے كانش بيحانث كواس لطم كونقر يباً أدهاكر ديا ادراج جارسوبتيس سطور ييشتل ينظم اسي حا یں جَدیدا گرزی شاعری کے شام کار کے طور پرساری دنیا بی شہوا ہے کہا جا اے کہا یونڈ ك اصلاح نے است كل نربتاديا اوربہت سے دہ مصرعے نكال نے جواس كے فخلف حقول كوجور في كاكام كريس تحص بهروال بأوندكى اصلاح كى وجرسے بويا بج نظر كى ساخت بى اليى بواس نظم كے بانے حصتے اور بر حصتے كى بہت سے كوا يہلى نظرى ابك دومرے سے اِلك الك نظراتے من نظم كابار بارمطالعكرنے سے بي عقدہ كھلنا سے كران كروں من اہى اتخاددرهل جنربات اورم سيقى كُسطح يربيداكيا كياسيد اس نظمين اطالوى ، جرم والسيسى ادرسنسكرت زبان كے شاعردں كے جملے اور مصرعے كے مصرعے اتنى كترت سے ايكدوس سے جوڑے گئے ہیں کرنظم سے پوسے طور پرنطف اندو زجونے کے لئے ان نمام زبانوں کی شاعری ومزاج سے کچھ نرکچھ وا تفین فروری ہوجان ہے۔ المبیٹ نے اس نظم کے ساتھ ج شرح شائع ك مقى دەصرف ما خذكى نشاندى كرتى ہے اوراس كے معنى سمجھنے ميں ہمارى كوئى خاص مدرنہيں كرنى . اس سے يہ بنيز توضر ورحل جا تاہے كما الاصنا م كى كون كون ك كتابوں نے ايليظ كو مَّا تَرْكِيا مُقاء انْ لِسَسْرِي اشْاروں سے يہ بات مجى سامنے آتى ہے كرا بليٹ جُديد فرانسيسیٰ شاريت يُسندون سيببت متنافر تقااوراس كى نظم كوير صف يهلي أن كے مخصوص طرنس وافعنيت مجى ضروری ہے بہرحال بہنے سی مشکلات کو مرکز کے اس نظم کے شاعرانداڑ کے بہنجا جا سکناہے۔ نیکن ان نمام شکاوں ابہام ، کتابوں کے با وگجود اس نظم میں ایسی دکستی اسپی پڑا سرارجا ذہبیت

موج دہم کریٹر ھنے وَالا انہیں شوق سے سرکر تاہے ۔ اس نظم کے عنی کی تمام گہرائیوں اور فن کے تمام کر شموں کا ذکر ٹراطویل ہوجائے گا بیکن اُر دُوٹِر سے وُالوں کے لئے اس نظم کا مُطالعہ خوالم سے کی ففٹوس شاع انہ صفات کو سمجھنے کے لئے ضروری ہے۔

سواکھ اور نہیں جا ہی ۔ پہلے حقے کاعنوان اسلامنے الناہے اور اس کے بدنام شروع ہوتی ہے ۔ موسم بہار کا بیان آئے ہے جے بڑھ کرہا را خیال بچرسم کی طویل نظم کنٹر بری ٹیلز کی طوف ہے ۔ موسم بہار کا بیان آئے ہے جے بڑھ کرہا را خیال بچرسم کی طویل نظم کنٹر بری ٹیلز کی طوف ہا لئے ہے ، جو انرکزی شاع ی کا اڈلین شام کا دہے میکڑ بہاں جو بہار نظر آئی ہے وہ مداصل بے وسم نمانہ ہے جومردہ زمین پر بھی لی کولاکہ یا دوں اور خواہشوں کو ملآ اسپاور سو کھی جڑوں میں پانی کے درید تکلیف دہ حرکت بدا کرتا ہے اس کے بعد سر کا کا از بیش بیا ہا ہے۔ الفاظ سے بہت جات کہ بہاں گئ آ دی ہیں جربہ تبال ہے ہیں کہ موسم سر مان کو بین موسم سر کھی جو بھی اپنی کو محمد کرات ہے اور وہی لوگ بیان کرتے ہیں کہ موسم سر کھی ہو کہ اس کے بعد کراتا ہے اور وہی لوگ بیان کرتے ہیں کہ اس موسم میں وہ بیت کے بھر سوکھ کے ۔ بھر سوکھ کی دوشن موس کرنے دہ بیتی باغ بین آئے کوئی بی اور ایک گھنٹ کے باتیں کرتے ہیں کہ اس کی دوشن موسوں کرنے دہ باتیں باغ بین آئے تھی بیکر آئیا اور دو بارہ دری بین تھیب کئے ۔ بھر سوکھ جرمن زبان کا مرحز ع آ ناہے جس میں ایک خوس بیک انسان کہ دنیا ہے کہ وہ روی نہیں بلکہ جرمن زبان کا مرحز ع آ ناہے جس میں ایک خوس بیکتا گنائی دنیا ہے کہ وہ روی نہیں بلکہ جرمن زبان کا مرحزع آ ناہے جس میں ایک خوس بیکتا گنائی دنیا ہے کہ وہ روی نہیں بلکہ جرمن زبان کا مرحزع آ ناہے جس میں ایک خوس بیکتا گنائی دنیا ہے کہ وہ روی نہیں بلکہ جرمن زبان کا مرحزع آ ناہے جس میں ایک خوس بیکتا گنائی دنیا ہے کہ وہ روی نہیں بلکہ جرمن زبان کا مرحزع آ ناہے جس میں ایک خوس بیکتا گنائی دنیا ہے کہ وہ روی نہیں بلکھ

بہتونیہ کاباشندہ ہے اور صلی انسل جرمن ہے۔ پھر کچے لوگ نباتے ہیں کرجب وہ بچے تھے ور اپنے ایک عزیزا کرٹ ڈیوک کے گھر کھرے ہوئے تھے نودہ ایک سیج پر بیٹے تھے اوراس وقت انہیں بہت در لگا تھا۔ ڈیوک نے کہا یُمیری میری زور سے سیلج کو بکرنے رہوا در کھر سیلج بہار سے ایک بہار سے ایک بہار سے ایک کہا تھے۔ ان ہیں سے ایک کہنا ہے: یہ رات کے دقت بہت پڑھتا ہوں اور تمر ماکے توہم میں جنوب کی طرف چلاجآ ماہوں ' یہاں بہلا سکو انہ جو جا آب ۔

بہاں جو اڑات جمع کئے گئے ہیں۔ان ہیں بنلا ہر کوئ منطقی رکبط نہیں ہے۔ پہلے یوں محسوس بخدامته كرشاع خودبيان كرربام يجردبم كاستعال سے يمعلوم بخدام كياور لوگ بى جىيىسىبى كھىميان كرمىيى ، يھردديى "آ تاھے ادريوں محموس بۇ اسے كربربات کسی ایک فردنے کہی ہے مگر خورکرنے سے مسوس ہوتا ہے کہ پہالکسی خاص جگر کے انسانوں كى موسموں كے ساتھ بدلى زندگى كا حال بىيان كيا كياسے - بدا دى مُردے ہى - بہارا كوكائى ے موسم سسرما اُنہیں فرارمہیا کرتاہے ۔ گری سیرسیا ٹے اور گی شید برکھی ہے ۔ یہ لوگ اپنے صال اس مونے پر نازاں ہیں۔ اعلیٰ طبنفے سے غرز داری پرانہیں فحزہے کوئی پُرِعُ م کام کرنے سے برلوک ڈرنے ہیں اور سنسنی خیزی سے انہیں خاص کیبی ہے۔ یوں محسوس ہوتا ہے کہ بینمام زندگی ایک بے معنی محیک ہے۔ آخری مصرعے سے یہ بات بھی سُلمنے آئی ہے كنظم كالكيم كزى كردار كعى م جدرات كي وقت مطالع كانتوق م اورجارك كوبرداشت نركسك كى دجت ده حبوبى مالك كى طرف چلا جأنك بي زنام الرّات وا تعاتى زندگى كے بي ا در اس زند کی کے نمائندہ ہیں جسے زندگی کہا جاسکتاہے اور شمون جس کی بے مفصدیت بسیّات اورميكا بكبت دحشت ناك بمى مع مفتحك خيزاد رافسوسناك بعي ساته ساته باله بريمي محسوس بوا ہے كربياں جوع د صن سنعمال مواہد و مجراد رقافيد كے ہراصول كوتور ما سے مصرع تصلية اسكرانة ہیں۔ داگ اور وزن بار بار بدلتے ہیں مگراس کے با دجود یواے حقتہ کا جموعی آ ہنگ برقرار دمیا

#### بحيثيت شاء

ے بہ آ ہنگ بنسیادی طورپروسیق کے اصول پرمبنی ہے اور حرکت کا ان قت ایم رکھتا ہے۔

دوسرے حصے میں بیان کے بجائے فلسفہ بن کیا جا اے بسوال اٹھا باجا تا ہے کہ اللہ بخری کے اس سوال کا جواب انسان نہیں نے سکتا کیو کہ اس نیم ملے گھورے میں کیا چر بیدا ہوتی ہے ؟ اس سوال کا جواب انسان نہیں نے سکتا کیو کہ اس کے سکا سے مکمل اور مرتب زمرگ کے بجائے ٹوٹے ہوئے دیو تا دک یا تصورات کا ڈھیر ہے۔

کے سکا سے مکمل اور مرتب زمرگ کے بجائے ٹوٹے ہوئے دیو تا دک یا تصورات کا ڈھیر ہے۔

A heap of broken Images

کوشدت کے ساتھ ابھاڑا ہے جس کا نفشہ پہلے تھتے ہیں مینی کیا گیا ہے۔ یہا ب ورنجال بیہ کر سورج کی کزین ضرب لگا تی ہیں یر دہ پڑر سا یہ نہیں دیتے کیڑوں کاراگ خوش نہیں کر آادر خشک بچروں ہیں جا گئے گئے۔ کشک بچروں ہیں یا نی کی اً واز شنائی نہیں دینی حرف ایک سمنے سچر سے جو سایر ڈوا تیا ہے ۔ا کی جلئے معزضہ سے اس بچو کے سائے میں نے کی دعوت دی جانی ہے کیؤ کمر ہیں سے بہیں اپنے سائے کے معزضہ سے اس بچو کے دفت آگے اور شام کے دفت جی جیا ہوا دیکھتے ہیں ، بچوا ورکھی دکھا ای مسلاوہ اجھے ہیں ، بچوا در کھی دکھا ای مسلاوہ اجھے ہیں ، بچوا در کھتے ہیں ، بچوا در کھی دکھا ای مسلاوہ اجھے ہیں ، بچوا در کھتے ہیں ، بھتے در کھتے در کھتے ہیں ، بھتے در کھتے ہیں کھتے ہیں ، بھتے در کھتے ہیں کھتے ہیں

I will show you fear in a handful of dust

بہ شرخ بنھرا ٹیان مذہب کی علامت ہے جو حضرت عینے کے خوان سے سمرخ ہے اور کہی ایک سُہارا ہے جواس برباد دنیا ہیں ، اس خوابہ میں کچے تسکین بہم بہنچا سکتا ہے۔ ایک مشتر خطا انسان ہے جوخوف سے معمورہے اوراس سے آگے کچے تھی نہیں ہے۔

#### بجثيت شاع

اوزصنک ہوگیاہے۔ یہ تمام نا ترات عثق ، فہتن اور سبی تعلقات کانقشہ سُامنے لا تے ہی ہِیّب کا مقصد بعنی افزائش نسل عائب ہوگیاہے۔ اس کے بعد کے طرائے میں قسمت کا حال نبانے دَالی ایک عورت کا ایک کراری خاکد سُامنے آنکہے۔ وہ نبوں کو بھو پرلنے زطانی موسم کا حال بہا کے لئے استعمال کئے جانے تھے ' اب انسانوں کی تسمت کا حال بتانے کے لئے استعمال کئے جانے تھے ' اب انسانوں کی تسمت کا حال بتانے کے لئے استعمال کئے جانے تھے ' اب انسانوں کی تسمت کا حال بتانے کے لئے استعمال کرتی مورث ہوں کے معنی بتاتی ہے مرکز اس کے پاس وہ تصور بہیں جس میں ایک خصور سائے کے کہا ہواد کھا یا گیا تھا۔ یہ عورت نظم کے مرکزی کرداری قسمت دکھ کہا ہے جس میں ایک خصور سے کہا تھا۔ یہ عورت نظم کے مرکزی کرداری قسمت دکھ کہا ہے جس میں ایک خصور سیا ہے تھے کہا ہواد کھا یا گیا تھا۔ یہ عورت نظم کے مرکزی کرداری قسمت دکھ کو کہتے ہے

#### Fear death by water

بانی زونیزی کی علامَت ہے اورشکی بربادی کی مگریہاں کے لوگ زرجیزی یعنی زندگی سے ہوشیار ربينى دابيت بإتي بي قيمت كامكال تبافيه الى عورت احق ادرمن كفيز بسيخض راس كا شبرا وربرابت سيخون ان لوكول سيبالكل مخنلف سيجود اتعىمت غبل كوم انت بيستقيل كوجان كاجذب انسان من جميشه سے معركائن نيا ، من وہ اور فيادہ اہم بوكباہے اور توبهان كے دفائر من بناه لين كا اعت معلوم بوا ہے كانظر كامركزى كردار بيلے ياركيس بهنجا وروبال اس العضول سعتن كامنظر كميها يجرمرك يرآيا ورد ونن الصه الماقات وق اوراب وہ ایک ایسے تقام پہنچ لیے جہاں بوراشراس کے سامنے ۔ اس حتہ کا آخری منحره اغیر تقیمت بر (Unreal.city) کامنظریش کرنام اس کویم لندن کی تصویر کہ سکتے ہیں کو کراس میں لندن کے بل کا، ایک شعبور مرک اورا بک گرجا کا در الما ہے۔ کی نضاای بفالیے Four Millante Cite ادر دانتے کے جہنم کی نمام خصوصبات اس میں موجود ہیں ۔ ایک بھیڑے جو آ جاری ہے اور جو حیقت یں مُردہ ہے۔ یہ لوگ تھنڈی تسیس لیقے اپنے بیروں پر نظری جمائے چلے جَاہے ہیں۔ يه لوگ بهبانى اورم دُك برنجى نظرائه عنى يركر جه كالمحنث نوبج كى ضرب مكاتا يم مركزاسس ك ا والربجي مرده ب نظم كامركزى كرداراكي شخف س ملمات جوجيك بين اس كے ساتھ تھا۔

#### بحيثيت شاء

یہاں ایک اربی جنگ کا نام لیا گیا ہے مگر یہ بہا جنگ عظیم کی طرف اشارہے اِن دونوں بیا گیہ اسٹ کو چری تھیجوا دفن کردینے کے بالے بیں بات جیت ہوتی ہے ۔ ہدایت یڈی جاتی ہے کہ گئے کو فرسیہ نہ آنے یہ یا تے نیمیں تو وہ زمین کھودکرلاش کو باہزلکال ہے گا ۔ کمنا ضمیر کی علامت ہے۔ الیما معلوم ہوتا ہے کہ اس شہر کے لوگ کی جُرم کو پوشیڈر کھنے کے کوشش ہی جی لیبا ہوا خیر لئے پھر نے ہیں ۔ بہی درص ال جنہ ہے ۔ بو در لیر کے ایک مصرع پر اجرب کے معنی ہیں کرسب لوگ ریا کا دواعظ ہیں ۔ بہی درص ال جنہ ہے کہ یہ مگر کے ایک مصرع پر اجرب کے معنی ہیں کرسب لوگ ریا کا دواعظ ہیں ایچھے ختم ہوجا کہ ہے جب ہم بورے حقد کا جائزہ لیتے ہیں تو محسوس ہوتا ہے کہ یہ مکر کے بیسٹ لیندو کا کے جہنم کی حیثیت رکھ کا ہے۔

نظم کادومراحقہ جس کاعنوان A Game of chess ہمیں اس جہنم کی گرائیوں میں ہے جاتا ہے اور شطرنج کا کھیل کسی منظر کوسائے لا تاہے اس صفے کے دو کو ہے ہیں۔ پہلے بین ایک علی سوسائٹی کی عورت کو اپنی تمام آلائشوں کے ساتھ دکھایا گیا ہے جسے کلیجراورروایت نے اعلیٰ طبقے کی زندگی کا جزولانیفک بنا دیا ہے کے سس عورت کی عشق بازی کا منظر بھی سا عن آتا ہے میگروہ بالکل فیرجی ہے نظم کا مرکزی کرداداس زندگی کے تا تزکوان الفاظ میں میں گراہے۔

I think we are in rat's alley

Where the dead-men lost their bones.

اس کوار ہے مقصدت کا گہرا تر Nothing کی تکوار ہے مقصدت کا گہرا تر چھوڑتی ہے۔ دوسری طرن نجلے طبقہ کی زندگی کا سین النے آیا ہے۔ یہاں جنگ پر کئے ہوئے سسب ہمیوں کی بویاں نظراتی ہیں۔ یہ صرع باربار دُہرایا جا ہے سے

Hurry up Please it's time.

يها الحل كراف كاذكر خاص طور بركياجاً الهديم كرن ى كردارسوال كراب-

nat you get married for if you don't want children?

ان عرب لوگوں کی بار ٹی ختم ہوتی ہے توسٹنیکسیئر کا ایک مصرع جدید دُودا درعہداِ بار بتھ کے نضاد کوسامنے لا کاہے ۔

ببرعتين ونسشاط كي تأزات The Fire Sermon کے ساتھ تجارت اوراس کے مزاج کے تا ترات کو کھی سینیں کیا گباہے چنسی حواہش اور دولت کی خواش کے اثرات شدت کے ساتھ سانے آتے ہیں مرکزی کردار مومر کے TINESEAS کی طرح ببک وقت مر دبھی ہےا درعورت بھی۔ شاع صبنی تعلقات کوان دونوں کے نقط نظرے د كميشاه بيهال ايك كارك كاليك رندى سعمعاشق كامنظر دكها باكباب اوريو فحسوس بزاہے کرسارا کھیل ایساہے جیسے کوئ مٹرک کے بیٹیاب خانے میں میٹیاب کرے اور حلاجا تے۔ اس حقے کے جسنسنام بڑاگ لگنے کے تا ٹران سُلمنے آتے ہیں۔ ایلیٹ کے لئے اگر چھن جہتم نہیں ہے بلکہ ہند وفلسفہ کے مطابق نز کیے روح کا ذریعہ ہے نیلسس بیاں سے اپنادخ بلتی ہے جوتھے حصے میں ایک باجر کی موت کی حسیریا لکل ہوجی جیان ہوئی ہے صبے اخباروں یس یا اجرددب کیاہے اور کیؤ کمیانی زرخیزی کا اشارہے بدایا توس حصے Thunder Said ، گرج، ایک نیابیغام لائی مے یشروع میں بوری نظم کے تا زات ہرائے جانے میں کھے سندوستان کاسین آ نہے۔ گنگا، ہماونت کالے بادلوں سے و حکے نظرتے میں اور کرج كبتى ہے" داما۔ ديا دھوام۔ دمنيانا " يہى تينوں الفاظم ل كراخرى سے پہلى سطرنبى ہے اورنظے۔ شانی سنانی شانی پرحتم موجاتی ہے۔

برکہنامشکل ہے کہ اس نظم کی ہر ہر جیز ہوئے طور پر تجھیں اُجاتی ہے گریہ ضرورہے کہ ہر دفعہ بر نصفے پر نسخہ عنی کی کزمیل می نظم کے سوئج سے نکلتی ہی اوراس کے الگ لگ کر وں اور کھر لوری نظم کا جذباً تی افر ہائے جو میں پر زفتہ رفتہ غالب آجاتا ہے اِس نظم کی بائی جو تھوں تیقتیم اس کے دُرا انک سین اور مجر کرزی کردار کا وجو دا ملیٹ کے ڈرا انک جو ہمرکی اُٹ ذبی کرتے ہیں اِلمائے کی ڈرا انک جو ہمرکی اُٹ ذبی کرتے ہیں اِلمائے کے ڈرا انک جو ہمرکی اُٹ ذبی کرتے ہیں المائے کے دورا انک جو ہمرکی اُٹ ذبی کرتے ہیں المائے کے دورا انک جو ہمرکی اُٹ ذبی کرتے ہیں المائے میں اس کے ترکیب بھی اس کے معروضی تفاز اُٹ کے درا تا کہ حوالیہ کی ترکیب بھی اس کے ترکیب بھی اس کی ترکیب بھی اس کے ترکیب بھی اس کے ترکیب بھی اس کے ترکیب بھی اس کی ترکیب بھی اس کی ترکیب بھی اس کے ترکیب بھی اس کے ترکیب بھی اس کی ترکیب بھی اس کے ترکیب بھی اس کی ترکیب بھی اس کے ترکیب بھی اس کی ترکیب بھی ترکیب بھی ترکیب بھی کی ترکیب بھی ترکیب

ڈرا ما ئی مزاج کی طرف اشارہ کرتی ہے۔رومانی شاعری زیادہ نرغنائی شاعری ہی لیمیٹ کالیمالا کہ وہ کلابیکی ہے اس کے ڈرا مائی رجمان کا ایک اورائم شوت ہے اِس کی جمبو ٹی نظمیں تھی جن کو عنائی کہاجا سکتاہے ڈرامائی مزاج لینے لندر کھنی ہیں۔ اور دابرٹ براؤننگ کے درامائی گیتوں ک یا دولانی بن گراصل بی آتمیسی کا مفصر و دایا نی ا درغنائی عناصرکو الاکرا کم بخصوص ا وراکسیدا کزاہے اِس کی نظردی ہولومین (The Hollow Men) کامقصد کھی وہ ہے جودى دىسىك لىندىكا ب مكرينظم تھوٹى بحرس كسالكمى بحكى وليٹ ليندك كسب كرداردل ي ا كم وقع رائے كى حيثيت ركھتى ہے۔ ودسے دكرى نظمون ميں دومرى زبانوں كے تماعول كممرع اوركوا في كم موجل تي م Ash Wednesday دوسرے دور کی نظموں میں سے اہم ہے اے ایک منتمی نظم کہا جا سکتا ہے اور انظموں میں شامل کیا جاسکتاہے جمدیہ (Hymns) کملاتی بن گڑا گڑڑی زبان کی دوسسری حروں کے برخلاف جوخالعسًا غنائی ہی بہاں ایک تعتہ کو بھی نظراً تاہے جواس نظم کے "اٹر کو ڈرامائی اوربیا نبہ بنا دنیاہے۔ نیفقہ گوجوانی کی منزل سے گذر دیکا ہے اور زندگی کوایک ببرابولا (Parabola) کی طرح بمحقاہے - وہ اب زندگی کے لیسے تجربوب سے مطمئن نهيس ب جومعمولي بير - وه جنم ساء ان من داخل تولي اورا بني أناكو بالكل فتم كردسين جا ہتا ہے۔ اس نظم کے جو حصتے ہی ۔ پہلے حصتے میں عمولی تجرب امنے آیا ہے اور ریستانی وناائیدی كاباعث ہوتا ہے۔جوفر دہلائے سلمنے آتے وہ تطعی مایوس ہوجیکا ہے۔ دہ حرکت کے خیال سے بعى منكريج ادراب دنياكى برحب زكمتعلق سورج مجد ديكاب - بال وه يرخرورها بتلب كدلوك اس کے نجان کی دعائیں مانگیں کیونکہ وہ گنہ گارا درہے قرارہے۔اس کی سے اہم خواہن کس دل سے یون کلتی ہے:

Teach us to care and not to care

Teach us to Stand still

دومرے حصے میں دہ اپن انا کوخم کرنے کی کو شرش کرتا ہے اِس کا خطاب کی خاتون سے ہے۔ یہاں بیان میں میندو دول کے دکرسے شروع ہوتا ہے نظم کا بیرصقہ بڑھتے ہوئے ہمیں دا آننے کی اکنونو کا ابتدائی حصہ یا وا جا تاہے۔ یہ مینوں میندوے ادہ ہشیطان اورا ناک علامت ہیں۔ یہ تعیدوے نعتہ کو کو کھا جائے ہیں اور صوف اس کی ہڑیاں باتی رہ جاتی ہیں۔ یہ ہڑیاں ایک گیے گاتی ہیں اور بورے دکھیے تان برکھیلی جاتی ہیں اور اس طرح نجات عصل کر لیتی ہیں جوان کیلئے خوشی کا بیان ملکہ ہے۔ یہاں ایک زیز ہے جب رہڑھے ہوئے وہ بار بار تربیعے کی طرف دکھینا جاتا ہے تاکہ دینوی زندگی سے دوری کا اسے اندازہ ہوجاً۔ یہاں میں نین نینے ہیں اور ہر ذینے سے مُرافئے پراسے ماضی کی کا اصاف دکھائی دبنی ہے تیمیسے نینے بہاں میں نینے ہیں اور ہر ذینے سے مُرافئے پراسے ماضی کی کا اصاف دکھائی دبنی ہے تیمیسے نینے برجب دہ بہخ تباہے تواسے ایک قوت ہو سے جو تھے ہے ہی ہونے والے ایک توت ہو سے بالا ترہے۔ برجب دہ بہخ تباہے تواسے ایک قوت ہو سے جو تھے ہے ہی ہی ہی ہی جو امیدا ورنا احمیدی دونوں سے بالا ترہے۔ برجب دہ نودکونا اہل محسوس کرنا ہے۔ چوتھے ہیں ہی خواب کوجاری رکھا گیا ہے دعا کر نوالی ہی تھائون کے نورسے جو کھا تھا اسے جینے ابیان کی تھائوں کے نورسے جس کو دو سے جو تھے ہے ہیں ہی خواب کوجاری رکھا گیا ہے دعا کر نوالی ہی تھائوں کے نورسے جس کو دورسے کرنے دینے ہیں اس نے دیکھا تھا اسے جینے ابیان کی تھائوں کے نورسے جس کو دورسے کرنے دکھانی دیتی ہیں۔ اور زور مرسخیاں کرتی دکھائی دیتی ہیں۔ اور زور مرسخیاں کرتی دکھائی دیتی ہیں۔ اور زور مرسخیاں کرتی دکھائی دیتی ہیں۔

Redeem the time, redeem the dream

پانچوں حضی ، پہلے حصنے کی طرح کا دُنبوی نجر بھر وہر ہول آھے مگر بیاں عام لوگوں کی حالت وکیفیت برزور دیاگیلہ اوراُن کی نجات کے سوال کواٹھایا گیلہ ہے۔ چ نکہ یوگ بے عقید ہم اس لئے سوال کاکوئ جواب نہ پاکر قصتہ کوان الفاظ بڑھتم کر تاہے ۔

O my people

چھٹا حقر پہلے حقر کی یا دولا اسے اورائسکے بہت سے معرعوں کو دہر آ کا اس دعا پڑھتم او باہے۔

Suffer us not to mock ourselves with falsehood Teach us to care and not to care

Teach us to sit still

Even among these rocks

Our peace is His will

And even among these rocks

Sister, mother

And spirit of the river, spirit of the sea

Suffer me not to be separated

And let my cry come un to thee

وسے لینڈیں ایک بوری دنیا سکا ہے آئی ہے یہ النس دیڈن وٹے " یس ایک وُرح دنیا

سے نسکل کرعالم روحانی میں جاتی ہے اور کھر دنیا میں کو ہیں آجاتی ہے اس تجرب سے ہمیں المیس کا المیس کا اللہ اور کہر دنیا میں کو ہیں آجاتی ہے ہیں کا گیا تھا اور لہب ہائیت کی جگر جس میں ایک ہے جس میں ایک کا خواب بھی شما ہل ہے اس کی فضا ایک دلیٹ لینڈی کھر ترت سے ملتے ہمی کا خواب بھی شما ہ سے اس نظم میں حوالے " احتباسات جیسا کہ دلیٹ لینڈی کھر ترت سے ملتے ہمی ایک ہے معالی ہمیں کو کئے ہمیں لیکن تلمیحات اور اشارات کی کٹرنت ہے ۔ ویسٹ لینڈی کے مقالمہ میں وسعت سے زیادہ گہراتی ولیسٹ لینڈی کہمیں زودہ ہے۔
میں نیظم زیادہ نجیۃ نظراتی ہے ایس میں وسعت سے زیادہ گہراتی ولیسٹ لینڈسے کہیں زودہ ہے۔
اس کا عوض بھی توزع کے ساتھ زیادہ نجنگی کا اثر بیواکرتا ہے ۔ نینظم ٹرپھر کو لول میسوس ہوا ہے کہ ایک کے دورہ ور ہا ہے مگراس کے فارم کا کمال بہت بڑھ دوا ہے۔

مین رفارم المیت کے ال بنیادی اہمیت رکھتی ہے۔ اس نے بنے تنفیدی مفتا یں زیادہ سے زیادہ زور مہیت پردیا ہے۔ ولیٹ لینڈ کی مہیت پرروایتی اثرات بہت زیادہ اس بیاں ہمرسین 'و الیٹ ویرنسس ڈے'' بیں وہ روایت سے بالا ترم کرانی فکر کے مطابق ایک بیت دریا فت کر کہے۔ مہیت کے کمال کی سے بہترشال اس کی آخری الوب

Four Quartels ہے۔ ینظم نظام رحارالگ الگ نظموں کا جوعہ جنك نهصرف عنوا نات الك الك بي بلكموضوع مجى بطابرالك الك بي يبي نظم الكريب كرتى بى جو داتى بى ب اورانفرادى بى ينائنده بى بادراً فاتى بى ادرجى سے حركت زمان کا بھرنوپراحساس بھی ہوتاہے بہرحقتہ کی مشرخی ایک جگہ کے نام پر کھی گئے ہے ۔ إن ناموں سے اریخی شعور کی طرف اشاره کمیا کیا ہے۔ تاریخی شعور کی جوتعرفین المیت نے ایے ضمون معات ا درانفرادی صلاحیت" میں کی ہے اس کا مکن نخسی نقشہ اس نظم میں ملتا ہے۔ یہاں تاریخی شعور روحانى شعورى تبديل موحاً المع - زمان ومكال كے تصوّرت اس احساس كوا ورتمايال كيا كيله بدوقت كاشعودالميتيك كواس طرح فإذاب كرستر حويب صدى مين اس كافا فران أنكلتان امر كمي بجرت كراب اورمبيوس صدى مي الميث بجراً سكاستان وابس آجاً اس مارون حقول كا فادم ایک ساہے ا درم ایک بیں بانج حصے ہی ا درم رحمتہ کو موسیقی کی ساخت کے اصوبوں پر قائم كياكيا بجنوان ي Quartet كالفط بمي كوسينى سالياكيا ب مرنظم وسيقى كى اي حركت كؤسًا من لانى ما وراس نظم كے بانج حصے بانخ لېرول كى طرح ايك دارً سائى كھوئے ہيجن کیصورت یہ ہے:

۱- دالعن، راگ کاتعین دب، مقعد کاتعیور

۲۰ (العن) غنائیت کے ذرایے جذبے کوشدت سے ابھارنے کاعل ۔
 ۲۰ (العن) وفت کا احساس ۔

۳- (الف) معمولی یاعام تخب ربه -رب، عام تجربے سے مشراد

۲- ئارىك دات كافنانى خواب

#### بحیثیت شاع ه دالفن فن کا نجربے نے نستن دب فن اور تجربے کا راگیں ادا ہوا۔

بهل توکت کانم Burnt Norton ہے۔ یہ ایک شہرکانام ہجج شروی صدی میں جادیا گئت ان شکل میں بنے کیا گیا ہے۔ وقت ہردم بدلتی ہوئی چیزے۔ دجود (Being) کو تبدیلی (Becoming) ہی سے جھاجا سکتا ہوئی چیزے۔ دجود (Being) کو تبدیلی (Becoming) ہی سے جھاجا سکتا اس کا طرزادا قول محال (Paradox) ادرصنعت کرار پڑھا تم ہے۔ دقت کا احسال کے پڑیں فوج کی رفتا ایک تا ترک دربویسلف آئے۔ ماضی اورستقبل حال پر کھنیس کردہ جاتے ہیں۔ یہاں ایک باغ کاخواب فرار ہم ہم بنی آئے۔ ماضی اورستقبل حال پر کھنیس کردہ جاتے ہیں۔ یہاں ایک باغ کاخواب فرار ہم ہم بنی آئے۔ داخی کا تجرب حال کا احساس دلا آ ہے یہاں ہم اور جہ بات ایک نقط پر جمع ہوجاتے ہیں۔ ترندگی کا تجرب حال کا احساس دلا آ ہے یہاں مصرعے طویل ہوجاتے ہیں۔ یرنیش ان کے مقام اور دہاں کی تاریکی کو لندن کے ٹیوب میں سفر کے تجرب کے دربویسیش کیا گیا ہے مصرع بڑھتے اور کھنٹے ہم بہر کھنٹ اوب اور جہا فالوب اور جا جا وربرا ہا وزان والے مصرعے آتے ہیں۔ اندھیرے کا تصوری نظرے جھوٹی غنائی نظم کو دیو۔ یہ گرا ہوجا آئے۔ اور بہاں انسانی بخرجا وزمن کا تعلق سامنے آتے۔

Only by the form, the pattern

Can words or music reach

The stillness, as a Chinese jar still

Moves perpetually in its stillness.

ہیئت حرکت سے دع دمیں آئی ہے جو دس زمیوں کی طرح ہے East Coker ہیئت حرکت سے دع دمیں آئی ہے جو دس زمیوں کی طرح ہے کا عنوان اس جگہ کے نام پر رکھا گیلہ ہے جہاں سے ابلیت کے حن اندان نے امر کمیہ بجرت کی تھی ۔اس حقد میں بھی ہمئیت کی دہی شکل بُرلتی ہوگ حالتوں کے ساتھ نبتی سنورتی ہے اوراً خرمی ہے۔وں ہوتا ہے کہ

#### As we grow older

The World becomes stranger, the pattern more complicated of dead and living.

These are only hints and guesses
Hints followed by guesses, and the rest

Is prayer, observance, discipline, thought and action.

The hint half-guessed, the gift half understood, is
Incarnation

آخرى حقد Little Gidding اخرى حقد رومن كتي وكت اوروي أنكل مي المائي فارم كا وي حركت اوروي أنكل مي ومن كتي وكت اوروي أنكل مي وودك ومن من المائي المائي فارم كا وي حركت اوروي أنكل مي وودك وحتول يلتى مي مركزيها لل سالا عيز من مي والمائدة مي ووكت والمائدة المائدة الم

Quick now, here, now, always

A condition of complete simplicity

(Costing not less than everything)

And all shall be well and

All manner of thing shall be well

When tongues of flame are in folded

Into the crowded knot of fire

And the fire and the rose are one.

اسی طرح آین میں زندگی کن شکل سائے آجاتی ہے اور ننی سطح براس نظم کا فارم محمل ہوجا آ ہے ۔اصل میں فارم خیال ، طرز اور وض سے ل کرمنا ہے اور اسی طے زندگی کا زجبان بن جا آلہ ، بسیویں صدی کے منٹ ٹرع میں حرت مقصد پر زور دیاجا آتھا۔ المیٹ نے مقصد کو بہتیت کی بڑا ا میں جذب کرکے اسے ایک فون نبا دیا یہ کام حرف شاعری ہی بین نہیں ہوا بلکہ جمیں جوائں نے ماول میں ایک جُدیدا ورانفرادی فارم کوجم دیا المیٹ کی پیظم مقصد کو فارم کے تحت النے کی نمائدہ مثال ایے ۔

نارم ایک محل خیس محراسی جرئیات امیجز (Images) ہوتی ہی جس سے
ساعو تے خلیق عل اور نیستی قرت کا افارہ ہوتا ہے خیل کا لفظ رو انی تفید میں کرت ہے ہمال
ہواہے شامیاسی وجرسے المیٹ نے اسے بہت کم سنعال کیا ہے لیکن ہس بریکی شک برشہ
کی گنجاتش نہیں ہے کئیل شاعری فی جان ہے اور ہر بڑے شاعری طرح المیٹ بھی خیل کی
ایک دُنیا آباد کر تاہے ۔ اس کے خیل بر روایت کا گہر ابا ترہ پیکھود کیتا، دانتے ، بؤولیرا ورائکریک
کے بابدالطبیعیاتی شعرار خاص طور پر ڈون کے افرات ہسس کی شاعری پر بہت نہایاں ہی۔
المیٹ نے بابدالطبیعیاتی شعرار خاص طور پر ڈون کے افراق طور پراعلان کیا ہے اور جدیثنا ہی المیٹ نے بابدالطبیعیاتی شعرائے اسے جو ہیں ڈون کے اِن نظرائے ہیں۔ اس کی شاعری میں
نیس المیٹ اور اس کے جاتھی نے دید الطبیعیاتی فاعر بی کہلاتے ہیں۔ اس کی شاعری میں
نیسطوں کے امتراج کی ایک اکائی کا نام دیلہے اِس کی ابترائی نظر کی کو منزیر کہا گیا ہے گر
اُن میں جو ہندی ہے وہ بہت سنجید قسم کی ہے اور جسے ما ہر نو سیان نے کافوا کی نظر نظر کے خوالوں
کی ہندی کہا جاسکتا ہے عام قادی کو اس کی شاعری میں بنہی کی با توں کے ساتھ ساتھ نہا ہے۔
کی ہندی کہا جاسکتا ہے عام قادی کو اس کی شاعری میں بنہی کی باتوں کے ساتھ ساتھ نہا ہے۔
کی ہندی کہا جاسکتا ہے عام قادی کو اس کی شاعری میں بنہی کی باتوں کے ساتھ ساتھ نہا ہے۔
کی ہندی کہا جاسکتا ہے عام قادی کو اس کی شاعری میں بنہی کی باتوں کے ساتھ ساتھ نہا ہو کہا ہے۔
کی ہندی کہا جاسکتا ہے عام قادی کو اس کی شاعری میں بنہی کی باتوں کے ساتھ ساتھ نہا ہے۔

معلق بانیں مجی نظراً تی ہے۔ان سب باتوں کے باوجودوہ ایک نے شاعوامذا وراک کا موجد ہے۔ اس کوشاءی کے برانے بندھ کمے دار کے مین بہیں رکھا جاسکتا دہ خود اپنی جگر پرموٹر اور کمل حقیقت ہے۔

اس كيخيل كُونىيا كالندازه بم التصورات سكاسكة بي جبس كي نظمون بي بارار أتفي ما بم تصوّدات وه بي عِواس كائنات بس حركت بديا كرنيوالي الرّب نبات بي مشلاً موسمول کا چکرا دن رات بعوت زندگی بجوانی بڑھا ہے کے تصتورات ابلیٹ کی شاعری میں خاص الهميت ركعني بساته ساته حبنت اورمصومين جبتم اورتجرب كي تصورات بعي سيبهن ع بزبس ا دربیرا س کے نمزہبی رجحا نات کی طرف اشارہ کر 'تے ہیں اِسیا محسوس ہوٓ لمسے کہ وہ دآنتے ک بردی کرم ہے اور وہ جُدید دنیا کوانے کی نظرے دیکھ رہا ہے دائنے نے جہم کے در وازے برا کے بھٹرایے اوسوں کی دکھائی ہے جونہ نیک ہی نہ برجیفوں نے زندگی کو محوا تک نہیں ہے۔المیٹ کی دنیامی زیارہ ترلوگ لیے ہی ہی ہے سے لئالندن اس کے لئے ایج عجر حقیقی شہرہے اور جولوگ یہاں حلی مچ*رہے ہیں دہ جلتے بھرتے مڑدے ہیں ۔ان* لوگوں کوہی وہ كنام اسكاس كاس الداز نظر ريو دار كاثر نمايال Hollow Men ے۔خاص طور پر او دلیری نظم

Les Septs Vicillards

حديدانسان بوكريرك نقط انظرت بوريت كاشكارس وروه اس بوربت مي اي كالي اوزوف كي و سے تعبنسًا ہوانے۔ المبیط جدیدانسان کی سے بڑی کمزوری یہ نبآ اے کہ بیسائے کو حقیقت سجهتا ہے۔ وہ ان گنا ہوں کی طرف توج نہیں ولآ اج تسکیف و وروحشت اک ہم ملکمان كنا بهول كوسكان فالاسب جن كُوعًام زندگى سے خسوب كميا جاسكتاہے فيل يْبوب يُرين -ک زندگی کے اشالیے ہیں۔ Hollow Men سب وے فلیط بیسب یہ لوگ صرف مُردہ ہی نہیں ہی بلکم رکھانے کے لئے جس کیم ورضا کی ضرورت ہے اس سے بھی ڈرنے ہیں۔ان لوگوں میل تنی قوت بھی نہیں ہے کہ مُواکا مقابلہ کرسکیں۔لہذا ہوا انہیں

#### بحثيت شاع

ایک نیج کی طرح اڑائے بھرتی ہے۔۔۔ " آ دمی بغیر خدا کے ایک ابیا نیج ہے جو ہوا پر ہو ادرا دھوا دھراڑ آ بھڑا ہو" ہوا میں اڑنے ہوئے نیج ، گرد، بلیلے ، دھواں ان روحوں کا تھو بیش کرتے ہیں جوڑوحانیت کے عیسائی تھتورسے بے نبیار ہیں۔

اُن کے برخلاف معصوبیت یا ہے گنا ہی کے نصورات ہی ججنت کے خواب سے تعلق ر کھنے ہیں۔ بینصتورات بھی دانتے سے لئے گئے ہیں اا کہ کانصورا عرافی ہے اور گلاکے باغ کا تصورُ جوکبنی، بہار کے بھول اور بارسٹس میں بوشیدہ ہے ، ایک نوجوان لڑکی سے والسبنة نظراً آہے۔اس جنت کا ایک چھوٹا دروازہ کیلی میں ایک جنس کا دومری جنس سے روحان تعلقك علامت ہے۔ يہ تا تركمجي جذبات كے ساتھ اوركھي طمنز كے ساتھ نماياں ہونا ہے۔ اس باغ میں بٹراور بچے بھی ہیں کہیں ہڑوں کے نتے بچے تبائے گئے ہیں کہیں وہ پوسے ہرط ہیں - ان کا ایک فیبی محافظہ جوہمیں وجود باری کے لے جاآے مگریہ باغ ہمینہ بادی صورت میں آ آہے بعبی آ دم کاجنت سے شکالے جانے اور جبت کو کھوٹینے کا باڑ بھی اس کے ساتھ وابستہ ہے۔ ایک نوریاروسٹنی بھی اسی باغ کے ضمیریں پوشیدہ نظراً تی ہے۔ انسان کے ضمیرس ایک اندھیرا بھی ہےجس میں خوت و لانے د الى رومبى، جوكبهى شهركى شكل ميں اورمبى چرميا، كو ااور زيادہ تركتے كى شكل ميں آنى ہمل ور ا دِه الْدُه طبق مِهِر نَي بِي مِهال كتّا ابسا ہے جوا پنے بنجوں سے زمین بی د فن لاسٹبر کھود كربابر كال لآمام يخرب كعالم اورمع وميت كعالم كودو حكومنين كهاكباب-بروفردك اورجروش كے سے لوك موت كى خوفناك دنيائيں سے بى ريد دنيا بېرد بي الم والوں کی دنیاہے۔ اِنسانی شعور تنقل طور پرند تجرب کی دنیا میں، اور ندمعصومیت کی نیابی:

Human kind can not bear much reality

معصومیت کی دُنیا مذہب کی دنیاہے۔ ماضی بھی اسی ہے البتہ ہے اور کلچرکے تمام عناصر بھی اسی بس شامل بی جوکردارا لیے شی نظموں بی اُبھرتے ہی جیے پر وفروک جبروشن مونی دغیرہ

انبیں دنیا وں بی آتے جاتے دکھلئے گئے ہی سوئی کوجالوروں سے مشابہ دکھا یا گیاہے ڈران زمیرا، کُلنگ بیویا اوس جیسے جانوروں سے اس کی مشابہت اس کے وشی بن کو طاہر کرتی ہے وہ اپن مجوبہ دورس کوم کرمچوں کے جزیرہ پر اے جانا جا بتا ہے جواس کے لئے معصومیت کی نیا ہے وہ فرارکی دنیا کوا ندمے سے مناسبت دنیاہے اوراکیہ مرد کا تصتہ سنآ اہے جس نے ایک رطى كاش كولينے شب ميں ركھ حجوڑ انفارية نصته عام اندواجي زند كى كى طرف اشارائي-الميث كتمام ترميرو شبيدي ميروازمى انسانيت كاده مقام م جها ن عصوميت ک دنیا ورتجریے کی دنیا کا امتزاج نظراً ناہے شیکی پئیرکا کاربین ایلیٹ کامشالی ہمیر*و ہے مگر* سے نمایاں ہمرو کھیکو دگتیا کا ارتبن ہے حبکو کرشن Fare forward کاسبق دینے ہیں۔ زیادہ ترنصورات ان لوگوں کے ہیں جن کی مبرد ازم زندگی کے ع دیج برنے ہوگئی۔ اس سِلسلہ میل مرکمینوں کی معصومبت یوروپ کے تجربے سے بربا دہوتی دکھائی کئ ہے سِٹ وعی نظموں میں یا توکوئی جوان لوکا یا لوک ہے س کوجوانی میں دھوکا دیا گیاہے يا پيم كوئى بىن رسىيدە آ دى ہے جوزندگى كاخواب دىجىتا ہے بيخرىراك ايسانالا ہے جى بيں كيچ ير جمع ہوجاتی ہے اس کی صفائ کے لئے یا بی ضروری ہے البیٹ کی نظموں میں ابن ایک ایک اسم تجنيا دىعلامت كحيثيت دكمقياسي سمندركاكامصفائة يربادش كالجيميي كام سيمكر نوگ اس سے درتے ہی اور بندموٹروں میں بھرتے ہیں ۔ یا فی میں دوب کرمرنے کو بھرسے زندہ ہونا تبایا کیاہے ۔جونوگ یان سے درتے ہی ان کو تقارت سے دکھیتی موی آنکھیں مجی نظراً تی ہیں۔ الميث كاشاديت بين مشترع سے آخرتك سطح يركميبانيت ملتى ہے ۔ دُوح سمندر كيسفر براكب ٹوئی ہوتك شرى بن روانہ ہوتى ہے يجربے كے معبوت اس سے دُور مونے حلتے ہي إيك جرا اس كورامست نباتى ہے وروه كلاكے باغ ميں بنجي ہے ريها ل اسے ابنا ماضي يا دا آہے ج اسے باطبی ونیا کی طرف اے جا اے بیہاں اس کی ممتیت برتی ہے اور وہ مجھ ایک نیا آدمی بن جاتی ہے۔ یہ بولاعلم تھی کچھ اس طرح کا حکر ہے۔ ویسٹ دیند جہنم کا نقستہ سلمنے لاتی ہے۔ یہا ای<sup>ل</sup>

#### بحيثيت نناع

مردون اورزیرزمین دب موت بیجون کی د نیاہے ۔ پوری نظم ایرسیاس (Tiresias) کا حواب ہے نسکین آخرمیں بیہاں زندگی دوبارہ واسیس آتی دکھائی دیتی ہے۔ زندگی کی واپیکی خوع مروازم سے مل جا اے حضرت عیسیٰ کامرر کھرزندہ ہونا (Resurrection) اسی عل كى علامت ہے يسى طرح تسيلم رضا ، ہمردى وتوازن كيس آ طبتے ہي ا وماميد وتحبيث بيتيم بن جاتے بن جہنم سے گذرنا بھی ایک خروری مطلہ ہے جیسے جہا بھارت بیں ہو دھسٹر کواس گذرنا پر آئے جوعالم بھرسے زندہ ہونیوالاہے وہ یا نی اورزمین کے نیچے ہے میگر مجھوں کا بادشاہ جوادم كى عُلامت كجى مع سمندك كناف بيهاب سسانى آوازى اسے سنائ ف رہى ہى ۔ اسے عام آدمی سے الگ ہو کرکتی کی رفتا اسے توازن بیداکرنا ہے خفیقت میں وہ جب ہی بادشاہ ہُوگاجب وہ سمندر پرِقابِو پالے گا۔ مُرزح زنگ بنون اٹسکا ہوا انسان سنہا دننے اشاہے ہیے۔ الميث كة خرى دُورك نظمون مي ركمينهان ابغ اورزبيذك علامتين ببيت ابميت ركفتي بب ركميتنان اورباغ عيساى مذمب كاشابي بير الخبل كاقصة باغ مبن تمروع موتاها ورآدم سے نکال کردگیستان میں پھینکٹ ہتے جاتے ہیں ۔ بنی اسرائیل رنگیتان میں گھومتے پھرتے ہیں اور بهرا کم باغ میں آجاتے ہی سبلیان بھی رکمیتنان میں ایک باغ نباتے ہی عبیبی کا امتحال بھی رکھیتا مِس مِنواہے۔ سبنٹ کی رسم جانس دن کاسی انتحان کی با زمارہ کرنے کے لئے ہوتی ہے ۔ برسم ایش دیدس اس کے دن سے شروع ہوتی ہے ۔ آدی کی زندگی باغ سے شروع ہوتی ہے کھے۔ وہ ر کمیتنان میں آنا ہے اور خلامی سے لگتاہے۔ طوفان اس کا اِشارہے۔ اس کے بعدجب وہ اپنے باغ میں پھرداہیں، آہے تو باغ ایک شہر میں تبدیل ہوجیکا ہوتاہے۔ یہاں دو درخت اور پانی تو ہوجود ہیںجودہ چھور کیکیا تھامگراب آگ اور تمکیتے ہوئے زر کسیم کے دھیزریادہ اہم ہو گئے ہیں . آخر کار دزحت زندكى كى سىجائىم ترين جزين كرسًا من آخي كيونك

The fire and the rose are one

شہرمیں پہنچ کربے اطمینان اس پرطاری ہوجانی ہے۔ وہ اینے ماضی کو دکھ کرمستقبل کے منعلق ۵۵ سل ۹۹ م

ننائج نکانا ہے مکرزندگی میں ماضی کا تجہد ہے میں طرح مددگاد تا بت ہمیں ہوتا یہ منتقبل کو جانئے کے بہت سے جھوٹے طریقے بھی ہیں مگر سب بے کارہی پیشہر کی زندگی خود توفیی پڑئی سے جس کا میں انتشار سے اوراس اختشار میں آدئ ڈو بتے ہوئے انسان کی طرح شکے کا سہا را دھونڈ آ ہے۔ زیادہ ترلوگ بنی خواہش برا برای طرح جس سے ہمی جی جرائے اورائ کی فرائش برای طرح جس سے ہمی جی جرائے دی گاڑی اپنی پٹرلوں برطیق ہے۔ وہ آگے بڑھنے اورائ کی زندگی ایک ناسستم مونے والی بے اطمینانی کا شکار موجاتی ہے۔ برات ارشا ہے اوران کی زندگی ایک ناسستم مونے والی بے اطمینانی کا شکار موجاتی ہے۔ محرائے حضی برائی ترجی ہے۔ اس ندمگی نے کو کہ نوئ کم زور پڑنے لگتے ہیں بی جستے جم موجاتی ہے محرک خودوں باقی ترجی ہے۔ اس ندمگی نار ارتباعلی ہے اوراس میں کا میا بی غیر جا نبلاری سے پیوا ہوگی کے اوراس میں کا میا بی غیر جا نبلاری سے پیوا ہوگی کے اوراس میں کا میا بی غیر جا نبلاری سے پیوا ہوگی کی کسی اوراسی ترب کے اوراسی میں کا دوروں میا دی عقیدہ ہے جو اوراسی ترب کی تعقید ہے جو کلاسا اوراسی تب کے اوراد وی کا وجود وہ وہ اورادی عقید ہے جے کا دوروں کو دی کی دوروں کی کا دوروں وہ بیا دی عقید ہے جے کہ سے اوراسی تب کے اوراد وی کا وجود دہ فیا دی عقید ہے جے کی کا دوروں کا دی وہ دہ وہ اورادی کا دوروں وہ فیا دی عقید ہے جو کا دی دہ دہ فیادی عقید ہے جو کی کی کہ دی کا دی دہ وہ نیادی عقید ہے جو کا دی دہ دہ فیادی عقید ہے جو کا دی دہ دہ فیادی عقید ہے جو کی کا دی دہ دہ فیادی عقید ہے جو کی کا دی دہ دہ فیادی عقید ہے جو کی کا دی دہ دہ فیادی عقید ہے جو کی کا دی دی دہ فیادی عقید ہے کی کا دوروں کی دی کی دوروں کی دوروں

## بحیثیت شاع تیکنیک اوردندارم سے مل کرایک ہوگئی ہیں-

## بجيثيت درامه نكار

جيسا يليث كالنفيدا وردوسرن شرى تحرييس في اسكى شاعرى كى كوكه ست بنم ليا ب الطسرة ورامن تکاری جی اس کی شاعری کا ایک وب ہے ----- آخری درس المیٹ کی ساری نوج ولد امن کاری کی طرف رہی ۔ اس کامعرکہ الآراد کیچوشناعی اورڈ داما دامہ ۱۹) بھی ان دونوں کے کہرے تعلق پر رفتی وات ہے۔ اس نے اس کیے ہیں واضح طور پر کہا کامنطوم ورامہ اوب کی ستے بہتہ صنعت مجہ ومست بنهرصنف كالفاظاس بات كى طرف اشاره كرتيم يكدده أ فاتى تصتورات وخيالات جوشاى میں میں کتے جاسکتے ہیں انہیں زیادہ و ترط بیقے مراد میں میں کرام متبول ناکر مجیلا با جا سکتا ہے نظم کے معابري منظوم وامرجها نحيالات وانكاد شكالح اوركردارد لاكاشكام كيظ ماتعين زاده مؤثراس لئے ہوتا ہے کہ ورامیس تصورات وخیالات زندگی کے تعاق سے سیامنے آئے ہی ! لمیٹ کے منظوم وداع مزاج اوز فکرے جنسبایسے، اس کی نظموں سے الگ نہیں ہیں بلکدان ہیں وہی موضوعات ا دروہی تصوّرات كرداروں كى زبان سے مكالموں كى تسكل ميں بارباراً تے بن جن كا ذكر ميں خداعرى كرسلسلے ميں پهلکردیکابول رڈ دامول کوپڑھتے وقت پوں محسوس ہوّا ہوکدان کے کردا دایلیٹ کی نظموں کے مخ پراظہا دِ خيال كربسے ہيں۔ چونکہ ڈودا مرمیں كہتائى كا عنفركى يذكى شكل بيں موجود دمہًا نبطے دركرہ ارج كراسے تے إي اس لئے ان محرفر صنے اسمحضے اور لطعت اندوز مونیوالوں کی تندا و تنظم رہے والوں کے مقابلہ میں كبين زياده برق مي جن حيالات كوالميك في شاعرى بي علامتون، اشارون اورابهام كي دراييتي كياانهى خيالات وتصتولات كوكهانى كے روب مين زياده واضح اور دلجيب طريقير پاپنے وراموں كے دلامي

#### بحيثت فدرامه نكار

بین کیا و طورامه کی طرح اس کی تنفید بھی انہی خیالات کو پھیلانے اور تقبول نبانیکا ایک در بخیری

منظوم فدام الميد كے تخلیقی سفری آخری مزل ہے۔

جِس طرح الميت كى شاعرى كورُانے دائروں ميں دكھنامشكى ہے اس كے ڈراے میں کامیڈی الرکیڈی کے دائرے مین بہیں آتے عون عام میں کامیڈی اے کہتے ہیں جس بي خاتم خوشى يا دصال برموا ورثر بحبيرى ده ميج بن مين خانم مون عم ما فراق برمو . ا لیتٹ کے دراموں بن کامیٹری ٹرمیٹری کی یہ تعریف برل جاتی ہے۔ اس کے سیے مقبول ولاے "مروران كيتھيارل" بسست اہم واقعه امس اعبكيث كى شہادت جوس كى نبادىي اس درامکوٹر کیڈی کہناچا ہیے میکن المیف اسے جی کامیٹری کا نام دیتا ہے اس عہنسبارے اسے oyclic یا Divine کامیدی کے دیل میں آتے ہیں۔ اُن کا اُستام اسى طرح طربيج جبسي وآنت كى طرئبر خدا وندى كا يحضرت عيسى كى شها دت كا وا تعديمي كاميدى ي حالا نكصيلب پرجهِ عاياجا نا بذاتِ خودا بك زبردست المبيه پرگراس دا فعه كا اختشام ير سهم كروه دولها بن كرد لهن كليسا كساته سن تعدت وى رُجات بي - يُونا ني دُرامه مي هي است سم ك 'فقے ملنے ہیں جہاں موت کے بعدا طمینیان اور وشی مبتراؔتے ہیں اورجب اطمینان وخوشی ميتراجائ تعاس م راطربها دركها موسكتاه، مردران كينه يدمل كيعنوان معيميي ظاہر موتا ہے کریٹر بجیڈی ہے اسکے پہلے صفے کوئی ٹریجیٹی پی کہا جائیگا مگراس کا ہر دجانتا ہے کہ

All things

Proceed to a joyful con summation.

اسى طرح الميت كادوسرافرام دى فيلى رى بني ، بھى موت پرختم ہوتا ہے مگراس كاآخرى مصرع May they rest in peace

خوشی اودا طبینان کا احساس دانا ہے روی کوکٹیل بارٹی ، میں سیکیا کو ایک جزیرے کے باشندے بھانبی چرامیا دینے ہیں مگراس کی مون پر ان الفاظ میں افلہاد کمیا جاتا ہے۔

#### بحيثيت ورامه نكار

And if that is not a happy death, what death is happy

(The Confidential Clerk) دى كون في دينتيل كارك

میں موت کا فقہ نہیں ہے میگردی ایلڈر آئیٹیسین ، کا ہمروا تومیں ایک بررکے نیچے مرجانا ہے اِس مجت
سے ہم اس بینچے پر پہنچتے ہیں کہ میرڈرامہ قدیم درک نصوران سے نہیں ہما جا سکتا۔ برنار دشا کے
ڈراموں کی بھی بہی صورت ہے میگر شا بھی انہیں کا میڈری کہتا ہے ۔ فرق اتنا ہے کہت کے درنے
دا قعاتی کا میڈری کے ذیل ہیں آتے ہیں اورا ملیٹ کے دراے اسا نی کا میڈری کے ۔

المتيشك أداماني جهرة تيكنيك اوركه اوبكوسمحضن كيالت اس كاورامون كامطاع ضروری ہے۔اس کا ببلا ڈرام مردران کیتھ پڑدل أنگلستان كے مشہورسينے مامس اے مكب ك شهادت يربنى مے واس كے دوجھتے ہى دابلت اكث كے بجائے يارك كالفظ التعال كرتاب، برحته بينان دله ك عرح كورس فترع بونا ب- كورس كان داريان كينري كى غرىب عورتين من جواينے كيت ميں زند كى كى تكاليف كار دنا بھى روتى ہيں اورسينٹ سے ين مجتت کا اظہار مجی کرنی ہیں کلیسا کے مین بادری ایس میں باتیں کردیے ہیں کہ خبسرملتی ہے مهمس لے بیکٹ واپس آ کیے ہیں۔ یا دریوں کو پنجرس کواس لے تعجب ہؤنا ہے کہ آخر سینٹ اور بادشاہ کے درمیان ملے کیسے بوسکتی ہے۔ بیسوچ کروہ تشویشناک خیالان کا اطبارکرتے ،یں - اب بھرکورس کا یا جا آ اسے جس میں دنیا کے مکصاتب کاحال بیان کیا گیا ہے۔ سنن امس آجاتے میں اور پھر کمے بعد دیگر ہے جارعیار دبہلانے بھے الانے والے سندے کو وُرغلاتے ہیں بیٹن توان کو دیسا ہی لا کے بینے ہی حبیبا عام طور پر دوسروں (سینے) کے حالات یں متاہے مرکو تھا \_\_\_\_ چوتھاان کے سامنے شہادت کے دنیوی نوائد کا بحراد نِقشہ کھینیجا ہے مٹاس کے ونزک اکی علویت ہے کہ وہ پنحیال بھی ترک کردیتے ہی کرسندش ہوجانے سے انہیں کیا حاصل موگا۔ مامس کاخیال کلینہ محض حق کی طرف ہے اور ہرصورت بی حق برفائم

اربناان كامنشاً ومقصدحيات بن كمياسي \_

#### بحيشيت فررامه نكار

The last temptation is the greatest treason

To do the right deed for the wrong reason

یباں بہاصفہ مہوجاً ہے اوراکی انٹریوڈ Interlude کے دریع سنیٹ کا وعظم بنی کیا جاتا ہے۔ دو سرے حقے میں چارسور اللہ (Knights) سامنے آئے ہی جنگو کلیسا کے پادری اندرا نے سے دو کتے ہیں گرسنیٹ ان کوانے کی احازت نے ہیں۔

The church shall be open, even to our enemies.

open the door.

یہ نائٹ اندراکوسنیٹ کوشہدکرونے ہیں اور کھرلی چڑی کقریروں سے لیے عمل کو محیح ابت کرتے کی کوشش کرتے ہیں۔ بادری خوش ہوکرد عاکرتے ہیں اور خداکا تسکراداکرتے ہیں کرخدا نے سشہا دت سے کلیسا کو اور مجی طاقتور بہا دیا ہے۔ کورس ہی جی ای بات کو کہ ہوا جا آ ہمت Blessed Thomas, pray for us.

اس درامے کا سے زردست حقد وہ ہوجہاں جارعیار سندے کو درغلاتے ، ببلا نے اور کھیسلاتے ہیں۔ اس کی علی صورت دوسرے حقے میں آئی ہے جہاں جارنائٹ جوجا رخیاروں کی طرح ہیں ، سینٹ کوشہید کرنسے ہیں سنیٹ کی موت درہال کلیسا سے ان کی نتما دی ہے اور وہ بجی خرت میں کی طرح دولہا بن کرآسان برات میں شابل ہوجا نے ہیں اورا کیسٹنالی میروبن جاتے ہیں۔ کی طرح دولہا بن کرآسان برات میں شابل ہوجا نے ہیں اورا کیسٹنالی میروبن جاتے ہیں۔

دی نین ری یونین ، ارنی واقعہ کے بجائے آبھی کام زندگی پرمبنی ہے اور مزاج کے عتباً
سے زیادہ حدید درامہ ہے۔ یہ بھی دوھتوں پڑشتل ہے ادر مرحصتے کے بی سین بی قصتہ شمالی
انجکستان کے ایک گاؤں کے محل میں ہوتا ہے جس کی الکدا یک برقولیڈی موفینی ہے جائی
مہر کے ایک کاور کے محل میں آتی ہے۔ اس کی تین بہنیں ہی اور و دو دیورجواس کے ساتھ
مرکز ہمری ایک عزیز کی متم لوگی میری Mary می اسی کی پرور دہ ہے فقسہ کا
مرکز ہمری المحالی کے ایس والی میری کے بعدا بنی مان اورخاندان والوں کے باس والی

#### بحيثيت درامر نكار

آتا ہے اور نبائلے کراس نے اپن ہوی کوجہاز سے سمندریں دھکیل دیا ہے مگر کوئ مجی لفینی ہیں مرتا۔ وہ گھردایس اس لئے آیا ہے کریہاں پرانی زندگی کے درمیان شایداس کوسکون میسر آجائے۔ اس کی ماں کی سالگرد کی تقریب ہورہی ہے سب بہت خوش ہیں مگروہ محسوس کرتا ہے کہ فصنا بُدلی ہوئی ہے ۔ کورس کے دریعے نبایا جاتا ہے۔

Yet we are here at Amy's command,

to play an un-real part in

Some monstrous farce, ridiculous

in some night-mare Pantomime.

پہلے بھتے میں ہری کی گفتگوائی ماں سے اور معرمتری سے اس کی دمنی کیفیت اوراضطراب وظاہر کرتی ہے۔ وہ ایک جہتم میں جا رہاہے جس ہے وہ وارچا ہتا ہے۔ دوسر پہر حصے ہیں اس کی خالہ اکا تھا (Agatha) ایک صلح کے روب میں سُامنے آئی ہے ۔ وہ میری کی دمنی کیفیت کو سجھ جاتی ہے۔ دُرادين مَيْنِي كُونيوريز (Furles) اسى طرح شاتى اورريسينان كرتى مي جيد سنيد شامس كوجار عبارورغلاتے سیمیر مری جدید دورکاانسان ہے اورمدسب سے آزادے ۔اسی لے وہنیٹ امس کاطرح نجات ماعل کرنے کے بجلئے ابک خود نوضی سے دو سری خود نوضی میں نیا ہ لیتاہے۔ اس کے عل میں بی جس کا ام وش وقد (Wishwood) ہے ایک می خطر کرجا (Chapel) Perilousı ہے میں مرکبی سی زندگی حاصل کی جاسکتی ہے ۔ آئی کی سالگرہ تیم عول كالجَه جاناس كى تمام دنيوى الميدول كے خاتم كى طرف اشارہ ہے ۔اس دوام سے الميس كُولون موصوع متعین موجاتا ہے . ایک كزى كرداركوروحانى تزكيد كے عمل سے گزرتا ہوا دكھا يا جائے اور وہ ناظري كے ماتھ ساتھ ونیوی اور رُوحانی دائروں سے گرو کر بالاخرایک تی بھیرت ظال کھے۔ اس عمل کے ووران میں کوالیے جو في والمحدث واركمين كي جائي جوبنيك امتحان كي فقي زند ك حامل كراس ماس دا ترب كاكردار فیملی ری نونین . میں میری ہے جو ہیری کے ساتھ شادی کی تنام اتبدوں سے ماامید ہو کرامک کالج

#### بحيثيت ورامه زيكار

ین علمہ وجاتی ہے بھرا گا تھا ہے جو ایک صلح کا کام کرتی ہے۔ اس ڈرامہ سے دم حانی اصلاح کاموضوع المدیث کے ڈراموں میں خاص اہمیت عامل کرلیتا ہے۔

"دی کوکٹیل پارٹی ٹی جوٹے جوٹے کرداردن والاموضوع بس کا ذکر میں نے اس کے بیا ہے اور کیا اس کے بیا اس کولے میں بین اور بہلے ایکٹ کے بیا بی ایر کولئیل پارٹی بوری ہے۔ بیارٹی ایڈورڈونے دی ہے کی بین وقت براسکی بوی بین ایر نورڈ ایسے جوڈر کرجلی جائی ہے ہے ہم جان بو بین ایک انجان بہان بی ہے بموجود ہیں ایر فدا در بیا ایس موقع پر جہالوں کو بہ بیتا ہے کہ سس کی بوی این بیاد خالکو کو کیے گئی ہے اس کے وہ مرانوں کو بہ بیتا ہے کہ سس کی بوی کو والیس لانے کا بیڑا اٹھا گاہے۔ بہاں سب کردائی موجود ہیں ہے ایجان بہان ہی سے داخیان بہان ہی کہ والیس لانے کا بیڑا اٹھا گاہے۔ بہاں سب کردائی سیایا ہے جو ترکس سے شدید جست کرتی ہے دیگر اس کو ایک جوان لوگی سیایا ہے جست ہوگئی ہے تو ہی اس سے شدید جست کرتی ہے دیہاں جبتوں کی محلف نے مورثی ہی کہ نے بیاں جبتوں کی محلف ہونے گئی ہے ۔ ایڈورڈوالی بی بی کا سیایا ہے کہ سامے آتی جی اور کیا تھی اور کے معنی سی چیز معلوم ہونے لگتی ہے ۔ ایڈورڈوالی بی بی کی ایک کے دورہ بیار بی اور بیاس کی بیوی والی تی کے ایک تو وہ باتوں باتوں بی بیا تھی ہیں تھا۔ کے تو وہ باتوں باتوں بی بیا آلے کہ وہ جبتی ہیں تھا۔

What is hell? Hell is oneself

Hell is alone, the other figure in it

Merely projections. There is nothing to escape from And nothing to escape to. One is always alone.

ووسراا میکٹ سرسمبڑی را کی کے مطب میں شروع ہوتاہے بسررا کی دماغی امراض کے اہر ہی بیماب دہ ان کرداروں کے دماغ کا علاج کرتے ہی اوراس کے میج بیں سیلیا و درمالک بیں ندہنی بلیغ کے لئے جل حاتی ہے۔ ایڈورڈداورلیونیا ایک دوسرے کے حقیقی ساتھی بن جاتے ہیں۔ آخری ایکٹ بیں بھرایڈ ورڈ کے گھر پرایک بارٹی ہوتی ہے اوراس بیں سب سے اہم واقعہ جو بیان کیا

#### بحيثيت ورامه نكار

جالے یہ ہے کستیلیاکوا کی جزیرے کے باشندوں نے کھانسی سے دی ہے جولیا، جوا بک سن رسیدہ عورت ادرا بک مفتحہ خیز کردار کی حامِل ہے ، کچھا س طرح سے باتیں کرتی ہے کو مسوس ہونا ہے گو یا سیکیا کی موت نے سب کھے تھیک کردیا ہے۔ اس ورامہ کے سب كردارجا ندارس اوروه خبالات وتصورا يجنجين الميث اس ورامه كي دربعيه بيش كرنا عابهاي خوش اسلوبی کے ساتھ سامنے آجانے ببرسیدیا کا صابی گناہ بہت گہراہے اورمحسوس موتا ہ كهرنسرداكيلاي اوربراه راست حداس تعلق ركمتاس وشهادت كمستاريكي نفسياتي اندازے روشنی ڈالی کئے ہے۔ وہ تمام ان قی مسائل جوالیٹ کی دومری تحریر و ن بی نداہی زنك كے ساتھ آتے ہیں۔ اس درامر مین نفسیاتی انداز نظرے دیکھے اور دکھائے گئے ہیں ۔ و وی کون فی دنیشیل کارک ، میں سسرکلا دوملهم وجوا بک الطکے کولی مکن کوا بناغیر فالوفی بَيْهِ بَهِ كُرِيرِوَرُسُ كُريُهِ مِن اوران كى بيوى ليدُى المِر نبُھ ،جن كا اپناغيت لونى بخيرگم موگيا ہوء اس بات پرائس میں حجت کرسے میں کہ کولبی ان کا ابنیا بجیسے ۔ اس معاملہ کوصًا ف کرنے کیلئے سركلاودد ني كارك اكرس سه مدويية بي راسى سيسلمي مستركز ارديمي سَا من آتى بي حفول نے کولئی کو یا لاتھا سسر کا اوڈ کے طار بین میں ایک او کا کا من ہے جوان کی غیر قانونی ارم کی كوكشا اينجل ستعلق ركصاب ونترزنة بيعفده كملنك كدليدى المزنته كاغيرقانوني كجيتر جو كم بوكيا تفاكانمن م اوركوبى مستركزار وكاا بنا بيت بي كويرورش كرنے كے لئے اس نے اسے سر کلازد کا نبادیا تھا۔ کون ٹی ڈنیشیل کارک ایک طرب ڈرامہ ہے اوراسکروا ملاکے وراموں کا اس برنمایاں اٹرہے۔ المیت نے فارس (Farce) کے سلسلمیں اپنے مضامین بن جو کچه کها ہے بر درامیس معیار پر اورائز اے بیکاس ورامیں و سکے جھے معامالت ور میران کے انکشاف کے دربیہ درال شعوری الوربر الباٹ کو بیبیدہ کرکے روائبی کامیٹری پر المنزکیا گیاہے۔ الميك كے عام موصوعات يہاں مي ميں - روحاني دنيا كے اشاكے تشہراور باغ من ادربار كأ دنيابس داخله شادى كے دربعيه وكھاياكيلىہ كولى كى دبايك مايۇس توجوان ہےجومېرىكى

#### بحيثيت ذرامه نكار

طرح ایک خودغرض سے دو مری خودغرضی سکے دائرہ میں داخل ہوتا رہ لہے ۔ لوکسٹا اس کے بارے برکہتی ہے ۔

You are either an egotist

Or Something so different from the rest of us

That we can't judge you.

دی ایلڈراکشیشین (The Elder Statesman) رساسی دلٹر رلارڈ کلیدر میں کاست مرکب رکھایا گیا ہے۔ شخص زندگی تھ رہا

یں ایک سباسی نیڈر لارڈ کلیورٹن کو بہترم کر پردکھایا گیاہے۔ بینخص زندگی مجرر ایکاری میں مست سلاما ۔ اسے دنیا میں اور سے کرانیے لوئے مائیکل اور لوئی منیکلسے کی بی باتی ہے۔ اس کا ایک بُرانا دوست گومزاورائس کی مجبوبہ کارگہل ، پرلینبان کرنے وَالی مُدحوں کی طسرح اس کے پاس آتے ہیں اور شیطان کی طرح اپنی صُفاتی بینیس کرتے ہیں کا کیورٹن اپنے گنا ہ کا اعتراف کی لمرح کے باس آتے ہیں اور شیطان کی طرح اپنی صُفاتی بینیس کرتے ہیں کا کیورٹن اپنے گنا ہ کا اعتراف کی لمردے کا لوگا کومنر کی مُددے ایک نیا کام شروع کرتا ہے اور کیس کی دانا ،

بالكل فنا موجاتى منيكاكى شادى موجاتى يه اورلار دم حاله

## بحيثيت فدرامه نكار

ا درتقریب سار سے بن سوسال بعد منظوم ڈرامہ کی ایک لیسی سی روایت قائم ہوتی نظراتی ہے جس میں پڑائی روایت کے عناصر بھی خونصورتی کے ساتھ موجود ہی اورا لمبیٹ کی متوازن حقیت ہی ۔

# ايليك كأاد في مقام

میوی صدی کے اوآ تل میں امریکیہ سے انگلستان کی طرف ہجرت درا اللیش کی روا ك طرف بجرت تقى ليكن روايت كى مجست اورانكلتان كى شهريت كے با وجو دايليث اينے مزاج اوراین منکرکے اعتبار سے امریکی رہا۔ایک انگریزا درامریکی میں وہی فرق ہے جو ڈکش کے س رسبیدہ مشرکتِ وک اور مارک ٹوین کے نوعم انابالغ ادمکے ہیکاری فین بین نظر مآ ہے مسرکے وک لندن کے کونے کونے کی خاک چھانتے ہیں ورفدم قدم مرانی وسعت نظری واخ دل او دانسانی به دردی کا نبوت بهم بینجانے ہیں۔ مارک توین کا سیکلری بن سوا انے یا اپنے دوست تم کے کسی اور پر کے پہنیں رکھنا اور الام سے دریائے می سیسی پر بہا جلاجا آ اکرے يرصروره يحرمنهرى حبين ماول تكارى مين اورني ابس المييث شاعرى مين الكرزى ادب كي تابيخ بس جگه پایس گےنبکن وہ بنسیا دی طور برا گریزوں سے مختلف اورام کمینوں سے مشابہ ان منی منظراً میں گے کہ انگرز قوم کی رواواری اور مضوص آزادی طبع ان میں نہیں ہے۔ رو کی أكمرزى كرداركا ابم جزوم يحس كاست فراا ورسب س اسم كائند أسيكير الكرزب فرانسیسی درب کی نبیا دی خصوصیت معین کلاسیکیت کوقبول کرنائے تو وہ بھی پوپ کی شاعری كى طرح مبيكا كى موجاتى ہے إيسے يں جب الميث رُوانيت كى محالفت كركے قرون وطل كے دُورِي دائبي كوم ل نرقي جمعتام نواس كاامركي مزاج بوب طوربيسًا ف آجانام يرضرورك

### المييش كاادبي مقسام

کرانسوی صدی کے اوا خریں اُو مابنت بالکل ہے راہ اور ہے جان ہو کو کنات کے اعتبار سے

بانجھ ہوگئ کئی اور مین بھی واقع الفاظیں اُو ما بنت کے قلاف اوا اٹھا بچا تھا

گرفرت یہ ہے کرمیتھ بوا دلائے یو بایوں کو ماڈل نبائے پر دور دیا تھا جب کرا بلی ہے نے قرون

دسطیٰ کے ادب کو ماڈل نبائے براصرار کیا یہاں ایلیٹ کا دائرہ کا کو مود دیوجا اسے یہانی کا و

ادب عالم انسانیت کو آج کک روشی فی اور ہم ہی اور فرون وطیٰ کے ادبیں سوائے دائے کے

ہیں کوئی اور اہم شخصیت نظر نہیں آئی ۔ ولیب بات یہ ہے کہ طافع ہی قرون وسطیٰ کے جستام پر

آیا اور قرون وسطیٰ کا نمائندہ ہوئے کے بجائے اس کی مال اہمیت نشاہ اللہ نیک کو الکا کا ورکستا ہو کے

آیا اور قرون وسطیٰ کا نمائندہ ہوئے کے بجائے اس کی مال اہمیت نشاہ اللہ نیکوروال کا وورکستا ہو کہ ایسے یں جب المیٹ مون دوائے کی تبایز قرون وسطیٰ کوئر تی اورنشاہ نما نبہ کوئروال کا وورکستا ہوئے

آیا جو بیات ہمیں کچونیا دہ وقیع معلوم نہیں ہوتی سزوال معلم سے کو ایسے تک ندم ہمیں مون کا سالے وائے کہ کا در کا تعلق ہے ہمیں مون کا سالے کوئی نہ کوئر کی اور کی تعلق ہے ہمیں مون کا سال کے در کے کا خری کروں کا میاب کیوں نہ دہی ہولیلی جہاں تک ادب کا تعلق ہے ہمیں مون کا سال نظر آئی ہے۔

یورٹ کوئی کوئر کے میکن میں کہ میاب کیوں ندری ہولیلی جہاں تک ادب کا تعلق ہے ہمیں مون کا سال نظر آئی ہے۔

یورٹ کوئی کوئر کے میکن میں کوئر کوئر کوئر کا کار کیک ترین کوئرے۔

سے سے کروں کوئی کوئر کی کا میاب کیوں ندری ہولیلی جہاں تک ادب کا تعلق ہے ہمیں مون کا سال نظر آئی ہے۔

سے سے کورا کوئر کوئر کوئر کوئر کوئر کا تاریک ترین کوئرے۔

اس بنظر میں جب المیٹ اوروپ کے اور سے کلج اوراس کے بہتری نمائندوش کی بیتر اس کے بہتری نمائندوش کی بیتر اس کے بہتری نمائندوں کو بھی ہیں گوسٹے بھی شابل ہے، قلم ندور تلہ آواں کے المیٹ کی جسارت کا اظہار تو بہت اس طرز فکر کی حیثہ سے میں کے ۔اس طرز فکر کی حیثہت سمندر کی اس اہر کی طرح ہے جو ذرا دیر کو اٹھنی، ابھر تی جب اللی بیس کے ۔اس طرز فکر کی حیثہت سمندر کی اس اہر کی طرح ہے جو ذرا دیر کو اٹھنی، ابھر تی جب اور بھر آمید ہیں ۔ ایلیٹ کی بیشترت بہندی ہیں اور بھر آمید ہیں کے ۔اس کی طرف والی بیا مسلم کے سام اور بھر السیا با بندر شوم ندم ب جیسار وس کی تقویک اس کی طرف والی یا سیا سیا سیاست ہیں با دشتا ہت کو فنول کرنے کی تلقین ایک و لیب چیز عز در ہے لیکن ایسی نہیں سیاسیات ہیں با دشتا ہت کو فنول کرنے کی تلقین ایک و لیب چیز عز در ہے لیکن ایسی کی سیاسیات ہیں اس نے تورو بی ذری گا ایک تھو تر بڑا جو ہر ہیں ہے کہ دہ دو ایت سے ہم آ ہنگ کی دو اردیا ہے کہ وہ والیت سے ہم آ ہنگ کی آواز طبند کرنے کے باد جو دو مورد دیا ہے کہن خورکرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ دو ایت سے ہم آ ہنگ کی آواز طبند کرنے کے باد جو دو مورد دیا ہے کہن خورکرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ دو ایت سے ہم آ ہنگ کی آواز طبند کرنے کے باد جو دو مورد دیا ہے کہن خورکرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ دو ایت سے ہم آ ہنگی کی آواز طبند کرنے کے باد جو دو مورد دیا ہے کہن خورکرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ دو ایت سے ہم آ ہنگی کی آواز طبند کرنے کے باد جو دو مورد دیا ہے کہن کی تورد دیا ہے کہن کو کی کی دوروں سے معلوم ہوتا ہے کہ دو ایت سے ہم آ ہنگی کی آواز طبند کرنے کے باد جو دوروں سے معلوم ہوتا ہے کہ دوروں سے معلوم ہوتا ہے کی دوروں سے معلوم ہوتا ہے کہ دوروں سے معلوم ہوتا ہوتا ہے کہ دوروں سے معلوم ہوتا ہے کہ دوروں سے معلوم ہوتا ہوتا ہوتا ہے کہ دوروں سے معلوم ہوتا ہے کہ دوروں سے معلوم ہوتا ہوتا ہوتا ہوتا ہوتا ہے کہ دوروں سے دوروں سے معلوم ہوتا ہوتا ہوتا ہوتا ہے کہ دوروں سے معلوم ہوتا ہوت

#### الميث كاادبي مقيام

ا بلیے اس دقت ادّب کے میدان میں واضل مواجب روما بنت سے بزاری ، کالم سکیت كى طرف دغيست ا ورشاع ى مي نبت سنة بخريات كى دَاغ بيل يْرْجِكِى تَقى فِراْسِيسى اشَارِيت بيندي ا گرنری ادب بیل نے برکھپلا حکی تھی. مهند و ندم ب اور کنیا کے تصورات سے دب یہ عام موجی عقى اورآ ذا ذنظم كے تجربے مي كانى موظلے تھے ۔ يدوہ دُورسے جب بہلی ظلم كے بعد تنيي دُور كى تباہروں سے زخسہ خوردہ انسان مچرسے ندمب کوع نز کھنے لگا تھا۔ ایلیٹ کاکارنا مریب کراس نے ابى خلاقانة توتوں ہے ان تمام رحجانات كوج فيے باؤں آہے تھے ہم آ ہنگ كرديا ورانہيں ہي شكل ادراي اندازس بني كياكروه برخض كووقيع معلوم بوني لك بهلى حبك غظيم كالعبدج باطمينانى اورنشاة النائب سيشروع مونيولى روايت سيجودل بركشتكى عام طورير يدام ك تقى الميث تخليق ولنكري سطح يران سے فائدہ انتھا با ورائسي قدروں كواہميت دى جن كو قبول كرنے كے لئے لوگ اخرسے توا كا دہ تھے ليكن جن كوكھ لم گھلا قبۇل كرنے ككسى مبر كھى تم سيس تقى ۔ الميٹ نے معا تروك نہى دجانات كوائى گرفت ميں لاكرائي عظيم كيقى قوتوں سے آہيں تابى قدر رجا أت بى تبدي كرديا الميت نه، روسوك برخلان، اس بات كااظهاركياكم انسلن آزا دحروربنا پاکیا ہے مگر یا بندی ہی اس کی انسیانیت کا اہم ترین جزو ہے ایلیکے ذہب ر دابیت اوداهٔ دلار کی بابندی پرزور و یا اوربه و اصحکیاکه بوروی عام طور پرا زا دی کامس لاه پرجامها ہے اس کی خالعت سمت بھی مہت اہمیت رکھتی ہے! ہے میں المیٹ اُٹھ کھین کے ڈیم<sup>و</sup>

# ايليث كاأدبي مفيام

يرا خِل مِوجاً المسيجن كي خيالات سيم انفاق كري يا ذكري محرَّجن كم مثنال مِماسِ كم مشعرٌّ كي حيثبت ركعتى ماورجى كيخيالات سيسوجينك راست كهلتي وثرائية ن في شترت كساته كلاسيكين كى حمايت كى فواكس وفن في معى اسى نظريه كوغلوكى حد كميسين كيا يكواج في وأمانى لظريرى تبيغ كى اوران سلخ شدّت كيساته اين اين دوركونه صرف متايز كبا بكداد يجمع كومي بَهل دیا۔ آج بیسب باتین ماینخ کی حجولی میں جاگری ہم لیکن ان لوگوں کشخصیتیں ان کے خیالات آداد آج بھی ہما ہے لئے دائمی اہمبت کھنے ہیں۔المبیٹ بھی انہی عظیم لوگوں کے زمرے ہیں شا لہے۔ س نے کم دمین سالے انگریزی ادب کی اہم تھنینوں کا لینے تحصوص تفط نظرسے جائزہ لیا ہم اس سے اتفاق کریں یا ندکریں لیکن اتنا صرورکہیں گے کواس نے پولے انگریزی ادب کواوما کیے حد كس بوروبي ادب كومى ايك فعوص نظر سي يحف كااخلاز نظرد باراس سے بهاخلاف كرسكتے بي ليكن اسے نظراندازہیں کرسکتے۔ اس طرح المبیٹ ادب کی ایک ٹری محرکیے بانی میٹیت رکھ کے ا وراسینے اُن عظیم پیس رو در اے دوش بروش کھڑا نظر آئے ہے جوشعوری طور پرا دب کارخ مورتے ہیں۔ادُب کارُنے موڑنے کاکام اس نے شاعری سے ہیں بلک مبیادی طور پر تنفتید سے کیلہے۔ مشاعرى كي حيثيت تو اس كے مبنيادى خيالات كے على تبوت كى ہے۔ يہ باست واضح رہے كہ تنفتیرسے اس نے نداقیا دب کو ضرور مرالائیں برصرف اسی وفت مکن موسکا جب س نے شاع ک ين الني عظيم ليقي قوتون سے ليسے مونے ميں كئے جن سے جدید تخلیفات كا أ دني مزان بيدا ہوسکا۔اس کےجب بی برکتا ہوں کرالمیٹ شاع میلے ہے نقادبدیں نواس سےمری يهى مُرادموتى ہے - الميس حب كتبائ كاوب فير تنفيدى شعور كے وجود من مهيں اسكا -امدحبت ناعظم كببركا تنابئ فطمة فتين شواسكين فرس موكا توده درصل ميكه كرابني شاعری کی تصدیق کرتاہے۔ اسی شاعری عام مذاق سے دورہے۔ اس می بہت کی ای جزی برجدواني زاق كمعطابق بالكل غيرشاء ودبريس مرسي بانيري نظراتي مي جو آ فا فی شاع اند نداق کے معیار پر بیری نہیں اترین ۔ یہ بی کہا جا سختا پی زبان م تراکیب و

#### الييث كاادبي مقسام

بندش اورعروص كى سطح برا لميث اس معيار كم نهين سنجتاج بدائيتى طور برآدن كوهاص السيكن ان سب باتوں کے باوجود مبوس صدی کے ذوانگریزی شاع ۔۔۔۔ بیٹس اورا بلی تھے تاریخ اور بین بمیشد اہم مجھ جاتے رہی گے ایلیف کی حیثیت ایک مجدد کی مجاوروہ ایک نئے شاع ایدا دولک کابانی ہے اِس نے انگزیزی شاعری کا اوراک بدلا اِس نے شاعری کو تھیے رل زندگی مے مجائے جَدیشہروں کی بے دھنگی اور بُرِنازندگی کا ترجمان بنایا اور اس عیرنساع ان موضوع می کائنات کے دازانشا کے اِس کی شاعری نصرف ہمارا الدار نظر مُرل دننی ہے لکبہ شاء انظینک کے بالسے میں ہمارہ خیالات کو می بدل دیتی ہے اِس کی تنفید میں ہی شاعری کے فارم يوندورد ياكيا ہے إس نے يعى تبايا ہے كم كودكا ايك فارم موالے حياس كوركا نمائنده شاع بروتے کارلاکروج دخشتاہے۔ فادم پزرود کلاسی ا خافزنظر خرورہے لین اس کے ہاں كلاسكيت بعي ايك نقط لقيرى ہے ب بن فارم كے دراجيدروح ،، كت بنجے كاعمل نظرة كما ورجهان الفراديت سي زياده شق سخن ا دررها بيت سيم مهم المهكا المبست كميتي ميد وه واضح الفاظين نودكورجت يسنوكه لمسيم كراس ك وجت يسندي مين ايتخليقي شان م جواسے ترقی بیندی سے زیادہ اہمیت کا حامل بنادیت ہے سی برنظم میں مئیت اہمیت کھنی ہے۔ لیکن ساتھ ساتھ ہمتیت اس طور پر پوضوع کے عین مطابق ہے کاس کی شاعری ہیں اثر آفرینی اوردلکتی بدا موجاتی ہے اِس کی شاعری واقعاتی ہے اوملینے دور کی این ترجبانی كرتى بي كداس كانظمول كوجنكم غطيم كے بعد كى زندگى كے مجان كانقشه كهر كرما منى الميت كاحاس قراردياجا سكنام يسكن الميث ابنى خلافانة توتون سے كارضى قدرول كوات أنى قدروں سے ملاد تیاہے۔ یہی اس کی عظمت ہے اور میں وہ حصوصیت جم اسکی شاعری اور دران مکاری س کمیاں طور برنظر آق ہے۔ اس کی نظموں کے کھ حصنے پڑے کراکٹر نقادا برتسوطى مونے كا الزام لكا ديتے بي لكن بم يجھتے بي كهيں بى وہ بميں المتيدى كے عالم ين بي نہیں بیور آ المکے جہنے کے ارکی کراصوں سے کال اجت کاراستہ دکھا لمے اسکی شاعری میں

# ايليث كاأدبي مقيام

جبیاکمیں نے اس سے پہلے بھی کہا ہے : تیکنیک درنسکرددنوں س کرایک ہوجاتے ہیں ۔ لابی گے دہ شاع ی کو Technique of Meditation وتیلہے۔) اور اُم کیان مارک میں کم ہوکر دکرم مارک، میں بہنے جاتے ہیں ہس کی شام ی کاوہ بردى اتر التر المت جوكسى ندمي وسم كوخلوص دلست بواست طور برا داكرت سے بوتا ہے۔ اسكى نظيس برصة وقت يوم في مواسم والمي كرم اي كروريون كامناسب الفاظير إورمناسب منك كى ساتھا عران كرتے ہوئے احساس كناه كى سب سے اسفل درج بر پہنے كئے ہن مركب صورت حال سامنے اللہ ہے توای لحدایک دومراراگ ہارے نفس کا ترکید کرتا ہوا ہمیل ہے گا ہو سے بالاتر لے جاتا ہے اوراس روحانی دنیا سے جاملانا ہے جہاں کی پراعتمادا در سکے راہ بر علنے کا عُرِم موجودہے۔اس کی نظیس آسانی شہادت کی ترجمان ہیں۔ بیموضوع اس کے دراموں كے مكالموں برئي أناہے - الميت كاكمال يہ ہے كددہ شاعران سيكنيك كے درليم بين شهاديت كى مزل سے گزار كر دو حايت كى مزل يں اے جانا ہى بيدا الشكل وردشوا رفردر كركر جيم سى كانوس مواية مِن نوده سيرهي عان ادركشاده معلوم موتى ما دريم ي محسوس مومّا ب كرشاع ي عزبات در نفس کی اصلاح کا بڑا ہی دلکش اور قابلِ قبول در بعیر ہے۔ اس کی نظیس بظا ہررسی تدہہے بهسرى بهراسكن سيندي ياديني انزاس دبئ شعور سقعلق ركصاب جوبر سريات حض مي يا يا جاناہے۔المیک اپنی شاعری کے ذریعے جدیدِ دور کے اس دبنی شعور کی گوناگوں الجہنوں کوسلمنے لآ اے سکن ہمان الجھنول میں ھنیں کرنہیں رہ جاتے بکدان سے باہر سکنے کا داستہ بھی ساتھ ساتھ دکھائی دیتاہے اور ہم شاعری کے جًا دوسے اسے حاصل ہی كر ليتے ہيں۔ الميت ونكمتكننيك اودفادم بربهبت دورد نيلهاس لي يعلط فهى داه باكى بے كه موصنوع یا اصلاح کاکوئی **خاص تصوراس کے** پاس نہیں ہے لیکن وہ اِن شاع دں سے بالاتر ہے جومرت اصلای خیالات کوشغر کا جام پہنا کرخی شاعری اَ داکرتے ہیں اِس کے بہاں وضوع خود تبکینیک بن جا اسپه اورجب تینلیقی مل سامنے آیا ہے تو تبکینبک خود روسلم »بن جاتی ہجر۔

# ايلبيث كاأدبى مقنام

الميت كے ال تيكنيك مي عقيده سے بيدا ہونيوالا جوش وجذبہ موج دہے ۔ خودروح فارم كے مزاج بس رسي موتى مع وه بمين احساس كاس درج يداع جالا مع جهال حاس عدد س كراكب برجاتے بي إس كى شاعرى كى جري اپنے دور ميں بي كين اس كى شاخيس آفاق مي بيا ہوئ ہیں۔ یہی وج ہے کوالمیٹ کی شاعری کا اثر زکانے کے ساتھ کم نہیں موگا۔ اسکی شاعری م ده حمك كم نهيس ووبهل نظسر بن ميلين طرف متوقد كرا بلك سيخدو تول كالضوص حميك مك سابتدابي صرف جهري متازم وتاب ادرجي جي وه اسے ركمتاجا اى ديے يا كى قدرت ببل ضافم واجآبا ہے مین صوصیت اسکے وام ی ضامن ہو۔ شاعری کے ماتھ ساتھ المبیث کی تفید بھی سے اہم مسکی کراسکے دلیے ہیں اسکی شاعری کو سمجھنے میں مدد ملتی ہے اس وقت اس کے تنقيدى خيالات كى يامية ككونى الجهاتنفيدى فعمون بنيرالميكي ذكرما والمك مكل بهي موا-مختلف شاع ول كے البے يس كى رائے ہائے الب خال بنول ہو يا نہولىكى ما صواوں براسكى لائے اى تدروں سے عاملتی ہے ارزیتی خائق کو حکر بدطراتند رہاس طرح بیان کرتی ہے کہ وہ نہ صرف آج بلکهٔ آئند مجی اتم رميكي تنقيلا درشاع ى كے دريوالميد مهيل كرب كا وه ارسنه د كھانلہ جس سے بھٹك كرلوگ أ دب برائے ادئب اورا دب برائے زندگ کے دائر وس بھٹ گئے تھے اور کیے نیچے ہیں شاعری یا تو الحل بریکینیڈا ہوکررہ گئی تھی یا پھرطرزا داکے عام اصواوں کی شختی سے پابند المبیط کی شاعری اس بات کا تبیت برکا دکی بھى الك فدرين بي جوا على مدارج بري يخ كرتهم علوم كى اعلى ترين قدروں سے بم المنك بوجاتى بى -يهان بجكريمى أدب ادب بى رسباب اورا بن فحصوص سكنيك اورفارم كے دربع وبسابى اثرميدا كرتاب حبياً مزين عل مع ببدل والمعجبات الم نظراني اورعمل قدري الكراك بوجاتي ي المبيث كامتنال برسجيد اديبكيلية مشعل راه بحة وه ممين تبنأ نابحك مخطيم دب كاكام بربح كدده زندكى سے این فارم الماش کرسے میں زندگی کا پورا پورا نقشہ میچے صبحے اگر آئے، جو بنطا ہر دفتی ا ڈا تعاتی مو گر قوت تخیل کے دربعہ آفاقی قدروں سے ہم کنارم وجائے اور ریا کیا سیاسبن ہے جواسی تنعتید ا ورستًا عرى دونوں كوم اسے ليے وائى قدر وقيمت كا حابل نبادتيا ہے۔

# دوسراحصه

ابلیط کے مطامین المیٹ کے چوکاہ بڑے ادی اورعہد آ فریں مضرا مین

# شاعري كاسماجي منصب

اسمضمون كاعنوان كمه ايسلب كرمخلف نؤك اس سے مختلف جيزي مراد لے سکتے ہیں ۔ اس لئے معذرت کے ساتھ پہلے یہ بات واضح کرتا میلوں ک یں اس سے کیا کھ مراد نہیں لیٹا ٹاکہ مچربے تباسکوں کہ دراصل اس سے میری مرا كيا ہے جب بمكى حيز كے منصب كے الدين كفتكورتے ہي توہم خالب يہ سوجة بي كراس دراصل كيابونا جاسية اورينيس سوجة كراس فابتك کیا کھے کیا ہے اور کیا کھے کرتی رہی ہے۔ یہ دراصل ایک اہم فرق ہے لیکن فالحال میرااداده اس موضوع پرگفتگوكرنے كانہيں ہے كاشاع ى كوكياكرناچاہتے وه لوگ جويه تبلت بي كرشاع ى كوكياكر ناچا سيته ، خاص طور يرجب ده فودشا عربي ہول توعام طوریران کے دہن ہیں اس مخصوص شاعری کا تصنور ہوتا ہے جو وہ خود لكمضاچاجتة بي ـ بيهميشه مكن سے كەستىقىل بى شاعى كا منصىباس سے خلف ہوجوماعنی میں اس کا منصب رہاہے بیکن اگریہ بات میسے ہے تومنا سبہے کہ پہلے یہ طے کرلیاجاتے کہ آخر ماضی میں (ایک دورمیں یاکسی دوسرے دُور میں ، ا يك زبان ميں ياكسى دوسرى زبان ميں اورساتھ ساتھ دنيا بھرسى اس كاكيا منصب دہاہے۔ میں ٹری آسانی کے ساتھ لکے سکتا تھاکہ ہیں خودشاع ی کے ساتھ

#### شاءى كاسماجى منصب

کیاعل کر اہوں اورمیرے ذہن میں شاع ی کا خود کیا تصورہے۔ اور پھریہ باخی یں کریس آپ کورخیب دینے کی کوشیش کر اکد درجیفت یہ وہ چردہے جے ماضی یں تمام اچھ شاع وں نے ابنی شاع ی میں برتنے کی کوشش کی ہے اوراگرانہوں نے اسے نہیں بر آتو انہیں برتنا جاہتے تھا۔ یہ بات دوسری ہے کہ وہ پورے طوریس میں کا سیاب نہیں ہوسکے ہیں اور شایداس میں ان کا کوئی فضور بھی نہیں تھا لیکن میراخیال ہے اگر شاع ی کا را وربیاں شاع ی سے میری مرا دساری بڑی شاع کی منصب نہیں تھا تواس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ مستقبل میں بھی اس کا کوئی منصب نہیں تھا تواس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ مستقبل میں بھی اس کا کوئی منصب نہیں ہوگا۔

جبیں ساری غلیم شاع ی کا ذکر کرد ہا ہوں تواس سے مرامطلب یہ ہے
کہ میں اس موصوع کے دوسر بہاد نظا افراز کردوں جی بر بیلے ختلف تعمی نشاع ی
تعلق سے بحث کرسکتا تھا۔ یہاں یہ کیا جا سکتا ہے کہ پہلے ختلف تعمی نشاع ی
بر بجے بعد دیکرے افہار خیال کیا جائے اور بھر برخسم کی شاع ی پرسماجی منصب
کے تعلق سے اس عام سوال کہ بہنچے بغیر کہ خو دشاع ی کا بحیثیت شاع ی کہنا ہو برگ بھر ہوں کے
سے ارک ہاری بجٹ کی جائے۔ یس بہاں شاع ی کے عام اور مخصوص منصبوں
میں امتیاز کرنا چاہتا ہوں تاکہ یہ بات واضح ہوجائے کہ دہ کون سے بہاہ ہو ہی بر کے
سام کروشنی نہیں ڈوال سے ہیں اور جو ہمار سے موضوع سے خارج ہیں۔ ہوسکتا ہے
بر کم کروشنی نہیں ڈوال سے ہیں اور جو ہمار سے موضوع سے خارج ہیں۔ ہوسکتا ہے
سے کہ شاع ی ہیں ارادی اور شعوری طور پر شاجی مقاصد ہوں۔ شاع ی کی ابتدا ئی
اور گیتوں میں کھا ایسے گیت اور ایسی کرھنیں بھی ہی جو بی طار ہی مقصد علی طور پر موجود
ما در گیتوں میں کھا ایسے گیت اور ایسی کرھنیں بھی ہی جو بی طال ہی مقصد علی طور پر موجود
ما در سے کا علاج کیا جاتا تھا اور جن محموت آبار سے جاتے تھے ۔۔۔ شاع ی
اور سائے کا علاج کیا جاتا تھا اور جن مجموت آبار سے جاتے تھے ۔۔۔ شاع ی

#### شاعرى كاساجي منصب

ابتدایس ندیمی رسموں کے لئے استعمال کی جاتی تھی۔ اب بھی جب کوئی ندیمی گیت؛ بعجن كاياجآ اب توبم شاعرى كومخصوص ساجى مقاصد كمے لئے استعمال كرتے نفراتے ې - رزميه ا درسا گاشناع ي كي ابتدا ئى تخلىقات يى بھى يېي ا نرموج د بېوگا كەج ىبعد بن اریخ بن کرصرت فرقه دارا به تفریح طبع کے طور پر زندہ ریا ا درہم کت بہنیا تحری زبان کے دجودیں آنے سے قبل ایک با قاعدہ شاعی ایی صرورہی ہوگی جوذین انسانی کی یا دواشت کے لئے بہت مغید ابت ہوئی ہوگی۔ زیادہ ترتی یافت ساجوں میں ، جیسا کرقدیم لیزان کا ساج تھا، شاعری کے سرترساجی مقامد بہت نایاں طور پرنظراتے ہیں۔ یونانی ڈرامے نے خربی رسم ورواج کی کو کھ سے حبّ لیاہے اورسمی خرمی تقریبوں کے سُاتھ والبندرہ کریا قاعدہ پلک تقریبوں اورتهوارون كي تشكل بين زنده رباسه - بدارى انظين مجى ساجى تقريبون اور بہواروں کے ذریعے لی بڑھی ہیں۔ شاعری کے اس معین استعمال نے رفتہ رفعہ شاع ی کا ایک ایسا ڈھانچہ تیار کردیا جس کے ذریعے مخصوص می شاعری ہ جامیّت پیدای جاسکے۔

جددین عربی استیم کی کیمئیں ابھی موجود ہیں متال کے طور پروہ مجونا ورمذہ کی گیست جن کا ذکر میں نے ابھی کیا ہے۔ ناصحانہ شاہ ی کی اصطلاح اپنے معنی کے اعتبالیے اب کی بدل گئی ہے و ناصحانہ کے ایک منی تومعلی آ اصطلاح اپنے معنی کے اعتبالیے اب کی بدل گئی ہے و ناصحانہ کے ایک منی تومعلی کیا جا تا اسم بہنچ انے کے ہیں یا پھراس نفظ کو' اخلاقی ہایت کے معنی میں استعمال کیا جا تا ہے یا پھراس سے وہ شاعری مرا دلی جاتی ہے جوان دونوں مقبوم پر حادی ہو۔ مثال کے طور پر درجل کی جو رجبکی (Georgics) کو بیش کی جا جا در ایک طرف تو یہ بذائ خود بہت خوبصورت شاعری کا غونہ بیش کرتی ہے اور درسری طرف تو یہ بذائ خود بہت خوبصورت شاعری کا غونہ بیش کرتی ہے اور درسری طرف تو یہ بذائ خود بہت خوبصورت شاعری کا غونہ بیش کرتی ہے اور درسری طرف اس میں کا میاب کا شتر کا ہری کے بارے میں مفید معلومات بھی موجود

#### شاعرى كاسماجي منصب

ہیں میکی یہ بات ہمارے زملنے میں اب ناممکن سی چوگئی ہے کہ کاشتر کاری کے ما رہے میں ایک ایسی مفید کتاب تھی جائے جوزان معلومات کے ماسوا) اعلیٰ شاعری كالمؤنه بجى بين كرتى بوراس ك ايك وج تويهد ك يمضمون برات ووحددرم يعييره اورساً خنفک بوگيلىپ ا وردومرے يركداب اسے سيلتھ، روانی اور عدىك كرسًا تعن فريس زياده بهترطور يربيان كياجا سكتا ہے - شاب بم يركنے بي، جيساكه روميوں نے كيا تھا، كرعلم نجوم وعلم كا تناست پر دسًا لے نظم مي قلمين كردين والسي فلمول كى جكرجن كامقصد واضح طور يمعلومات عاممة بهم يبنج المتوا متعاءاب نٹرنے ہے ہی ہے۔ ناصحانہ شاعی بھی رفتہ رفتہ یا توصرف احلاتی درس کی شاعی کم محدود موکررہ گئے ہے یا مجرایسی شاعی تک محدود ہوگئے ہے جِس كامقعدمعتنف كرسامينيه بوتاب كروه اس كے درايولينے يراحن والول كوكسى خاص نقط انظرى طرت مال كريد - اسى كفاس بي برى حدك وه عفرشال ہوگیا ہے جے عام طور پرطزنے نام سے موسوم کیاجا تلہے جالانکم ایسے میں یہ بات بھی قابل توجہ ہے کے طنز کا دامن بیرودی اوراد بی تمسخ (برنشک) كے ساتھ وابستہ ہے جن كامقصد مبنيا دى طور يرسنحرا ور دل لكى پيداكر ناہے ديرا را كي في نظيس سترحوي صدى مي ان عني مي طبر تجيى جاتى تتيس كران كالمقصدان چیزوں کامفی کاڑا نا تھاجن کے خلات وہ کیمی گئی تھیں۔ ساتھ ساتھ ان کا الهُ عني مِن ما صحارَ بمي به وَما تَعَاكُ وه اينے برُصے والوں كو محضوص سياسي اور سُماجی نقط نظری ترغیب دلاتی تقیس - اس مقصد کے حصول کے لئے وہ متبلی طريقي بمى استعال كرتے تھے جن ميكسي حقيقت كو قصد كها بى كے روب مين بيش كِيامِ التقاردي النَّرُ انْيَدُوي بَيْتِي (The Hind and the Panther) اسق مى الممترين نظمون ساك ب جس كامقصداني يرصف دالون كواسطون

#### نناعرى كاساجى منصب

راغب کرنا تھاکہ سچائی کلیسائے انگلستان کے بجائے کلیسائے دوم کے پاس ہے۔ انیسویں حبدی میں شیلی کی شاعری کا بڑا حقد ساجی اور سیاسی اصلاحی جوش وخروش سے قوت حاصل کرتا ہے۔

جہان کہ درامائی شاعری کانعلق ہے اس کا ساجی مقصد اب کے اس کا ساجی مقصد اب کے اس کا ساجی مقصد اب کے میں خور اس کے سانھ مخصوص ہے۔ آج ہو شاعری کمی جاتی ہے وہ زیا دہ تر تنہائی میں بڑھنے کے لئے ہوتی ہے یا پھرزیادہ سے زیادہ ایک مختصری مجت میں با وا زِ بلند بڑھنے کے لئے ہوتی ہے۔ اس طرح اب لے دے کر ڈرامائی شاعری رہ جاتی ہے جس کا مقصد توری طور بران لوگوں کی بڑی تعداد بر جستائی اثر بیدا کرنا ہوتا ہے جوا کی تختیلی قصے کو ایشیج پر دیکھنے کے لئے جمع ہوئے ہیں۔ درامائی شاعری اس طرح دو سرے اصنا ب شاعری سے مختلف ہوتی ہے اور چونکہ اس کے بنیادی تو این منصب ادر مقصد کے اعتبار سے وی ہیں جو و در رائے کے ہیں اس کے بنیادی تو این منصب ادر مقصد کے اعتبار سے وی ہیں جو و در رائے کے ہیں منصب اس کے بیادی تو این منصب ادر مقصد کے اعتبار سے وی ہیں جو و در رائے کے ہی صاحب ہوتی منصب اس کے بیڈ درائے کے خاص ساجی منصب اس کے بیڈ درائے کے خاص ساجی منصب کیا ہیں فی الوقت میرے موضوع سے خارج ہے۔

ابجہال کے فلسفیاد شاعری کے خاص منصب کا تعلق ہے تواسے بچھنے
کے لئے ضروری ہے کہ در آنفھیل کے ساتھ تجزیر کیاجائے اور تاریخی اعتبارے اس
پرروشی ڈالی جائے میراخیال ہے کہیں نے اس بات کو واضح کرنے کے لئے کہ ہرفوع
کی شاعری کا خاص منصب سی دوسم سے منصب کے ساتھ وابتہ ہے شاعری کی کا فی
قسموں کا ذکر کیا ہے۔ مثال کے طور پر ڈورا ائی شاعری کا منصب ڈورا مرکے ساتھ وابتہ
ہے معلومات بہم پہنچ لنے والی ناصحانہ شاعری کا منصب اس کے نفر شعمون کے ضب
کے ساتھ وابستہ ہے ۔ فلسفیانہ ، فرجی سیاسی اخلاقی ناصحانہ شاعری کا منصب فیلنے اس نے ساتھ وابستہ ہے۔ یہ ہوسکہ اس کے منصب کے ساتھ وابستہ ہے۔ یہ ہوسکہ اسے کہ منصب کے ساتھ وابستہ ہے۔ یہ ہوسکہ اسے کہ منصب میں سیاست واخلا تیات کے منصب کے ساتھ وابستہ ہے۔ یہ ہوسکہ اسے کہ م

#### شاعرى كاسماجي منصب

اس تسم کی شاع می کے منصوبوں پر توغور کرئیں لیکن شاع می کے مہل منصب کا سوال ہجر بھی وہی کا دہی ہے کیونکہ بیساری چزی عمر کی کیسا تھنٹریس بیان کی جاسکتی ہیں۔ اس بحث كوآكة برصلنے سے يہلے يں يہ جا ہتا ہوں كدايك اعراض كاجواب مى ابھی دیتا چلوں جو بہاں کیا جا سکتاہے یعض او قات لوگ باکابی شاعری کوحس محاصے كوتى مقصدم والمب نسك وسنبرى نظرسے ديجھتے ہيں مثال كے طوريراليبى شاع ي مي شاع کسی ساجی، اخلاتی، سیاسی پایزیمبی نظریه کی تبلینے کرد با ہو۔ایسے میں وہ لوگ پہ ہے كبغين هجى النهيس كرتے كداليي شاعرى شاعرى بھى نہيں رتبى اگروہ ايسے محضوص نظريات كا اظباد كردى ہے جوانہيں البسند ہي برخلات اس كے كھ لوگ ایے ہي جن كاخي ال ہے كاليى شاع يحتيق شاعى بوتى ہے كيؤكم اس بي ايك ايسے نقط نظر كا اظهار موتاہے جےوہ پند کرتے ہی میں بہاں یہ نبانا چا ہتا ہوں کہ یہ سوال کہ آیا شاعرا پی شاعری كوكسى سُماجى دوتيے كى تبليغ يامخالفت كے لئے استعمال كرد إہے بْداتِ خودا تزااہم نہیں ہے میکن ہے جب شاع کسی خاص لمحہ کے مقبول رویتے کواپنی شاع ی بیب ثیب كرر إجوتوا يسي مين اس كى خراب شاعى يعى عارضى طور يرمقبول جوجائے يسكر جتيق شاع ی کامعیاریہ ہے کہ وہ کسی رویتے کی عام مقبولیت کے بدلنے کے بعب دہی زندہ دہتی ہے بلکر بہاں تک ہوناہے کجب اس مستلم بہی کو ذرہ برابر بھی دلجبی ندرے، جس پرشاع نے برجوش طریقے پراپنی شاعری کی بنیا درکھی تھی ، اس وقت بھی اسکی شاعری یں دہی آوا نائی اوروہی تازگی برفرار رہتی ہے۔ کک ریش سی (Lucretius) ك نظم آج كھى عظيم شاعرى ہے حالانكة طبيعيات اور بخوم كے وہ تصوّرات بجواس نظم مي بيش كئے گئے ہي اب بالكل غلط ثابت ہوكر كبرل كئے ہيں۔ اسطرح دراكدن كى شاعرى كو مثال كےطور پرمینی كیا جاسختاہے حالانكەستر ہویں صدی کے سیاسی اختلافات اور تنازعا سے اب ہمیں کوئی دلیسی نہیں ہے۔ اس کی شال بالکل ہی ہے جیبے عہدماضی کی کوئی

#### شاءى كاسماجي منصب

عظیم نظم میں اب بھی اسطرح مسترن بہم پہنچائے حالا کرنفن مضمون کے اعتبار سے اب اسے نٹریں کہیں بہتر طور رہنی کیا جا سکتا ہے۔

اب اگرہیں شاعری کے بیادی ساجی منصب کو تلاش کرنا ہے نوضروری ہے کہ

پہلے اس کے زیادہ کو اضح منصبوں پرنظر الیں ۔ دہ منصب جبہیں نساعری ہی ہیں ہیں بہتے نظر رکھنا چا ہیے بیراخیال ہے کہ شاعری کا پہلا منصب جس کے بالے بیں بہلے یہ کے ساتھ کہ سکتے ہیں یہ ہے کہ دہ مسترت بہم پہنچا ہے ۔ اگر آپ جھ سے یہ سوال پوچیں کہ یہ مسرت کس قیم کی ہوگی تو اس کا جو اب میرے پاسس حرف یہ ہے کہ اس تیسم کی مسترت بوشاعری ہمیشہ بہم پہنچا تی رہی ہے ۔ اس جو اب کی وجہ یہ ہے کہ اس کے علادہ اگر کوئی اور جو اب دیا جائے گا تو دہ ہمیں جالیات اور آرٹ کی ما ہمیت کے عام مسلل کی طرف کا فی دور اے جائے گا۔

کا فی دور لے جائے گا۔

یں ہمتاہ ہوں کہ اس پرسب کواتفاق ہوگا کہ ہرا چھا شاع ہ خواہ غیلم شاع ہویا نہ ہو، ہیں مسترت کے ماسوا کھا وربھی د تیا ہے۔ کیونک اگر شاع ی کا کام صرف مترت بہم ہمنجا ناہی ہوتا تو یہ مسترت بہت اعلیٰ درجہ کی مسترت نہ ہوتی کسی خاص ارا دے کے سواجو شاع ی ہیں موجو د ہوا ورجس کی مثالیں مختلف تبرم کی شاع ی کے حوالوں سے میں اوپر فیے جہا ہوں ، شاع ی میں ہمیشہ کہی نہ کسی نئے تجربے کا ابلاغ ہو لہم ایک کوئی مانوس تجربے کا ابلاغ ہو لہم ایک کے ساتھ بیش ہوا ہے یا بھر کسی ایسی چریکا اظہار ہو تا ہم کوئی مانوس تجرب نئے ادراک کے ساتھ بیش ہوا ہے یا بھر کسی ایسی چریکا اظہار ہو تا ہم کا ہم نے بخریہ تو کیا تھا مگر اس کے اظہار کے لئے ہما ہے اوراک کولطافت جس کا ہم سے بھر ہم ہمانے شاعور ہیں وسعت پیدا کرتا ہے یا ہما ہے ادراک کولطافت بخشتا ہے لیکن میرے اس فقمون کا تعلق نہ تو شاع ی کے اس الفرادی فائد کے بخشتا ہے لیکن میرے اس فعمون کا تعلق نہ تو شاع ی کے اس الفرادی فائد سے سے اور نہ اس کا تعلق کسی الفرادی مسترت کی نوعیت سے ہے میراخیال ہے کہ ہم سب مسترت کی ان دونوں تہوں سے وافق نہیں جو شاع ی بی ہمی میں ہیں۔

#### شاعرى كاسماجى منصب

سانف ساتھ ،مسترت کے ماسوا ،ہم اس فرق کوبھی محسوس کرنے ہیں جوشاعری جاری زندگی میں پیداکرتی ہے۔ ان دونوں تا ٹرات کو سیدا کئے بغیرشاعری شاعری نہیں رئت - ہماس بات كوتومان ليں كے نكين سانھ سُائھ كے ليے ميلوكونظرا مازكر بھيركے جواجماعی طورپرشاعری بوسے ساج کے سامنے لاتی ہے۔ بین اس بات کو دسیع تر معنى من المعال كرد إبول كيونكميراخيال ميك برفوم ك ياسل في شاعى بون جلہيئے اوريہ شاعری زحرف ان لوگوں کے لئے ہوجواس سے لطعت ا زوزہوسکتے ہیں کیونکرایسے لوگ دومری زبا نوں کوسیکہ کران کی شاعری سے نطعت اندوزہوسکتے ہیں۔بلکہ اسی شاعری حس کا اتر بحیثیت مجموعی سالے معاشرے پر بڑسکے۔اس بات كامطلب بيه موكاكه أس كااثران لوكون بريمي يرسه كاجوشاعرى سے لطف اندوز نہیں ہوتے۔ میں اس میں ان لوگوں کو بھی شامل کرتا ہوں جواپنے قومی شاعوں کے امون كسسے بھى اوافف موتے بى اورىيى اس مقالە كامل موضوع ہے ۔ ہمارامشاہرہ ہے کہ شاعری اس اعتبارسے دوسرے فنون سے مختلف فن ہے كيونكراس كى قدر وقيمت شاع كى اپنى قوم ا ورزبان كے ليتے ہوتى ہے اور اسكى يہ ہميت كسى دومىرى نوم يازبان كے لئے نہيں ہوتى - بربات درست ہے كرموسيقى اورمعتورى بهى اپنے ا ذرمقامی اورتسلی خصوصیات رکھتی ہیں لیکن ان فنون کو سمحفنے اورسراسے ك مشكلات دوسرى فوم كے افراد كے لئے نسبتہ بہت كم ہوتى ہى - برخلاف اس كے یه بهی درست ہے کزنٹری تخریریں بھی اپنی ہی زبان میں اہمیت رکھتی ہیں اور یہ اہمیت ترجه بن ضائع ہوجاتی ہے لیکن ہم سب یرمحسوس کرتے ہیں کہ ایک ناول کا ترجمہ برشق وقت ہم اس کی اس اہمیت کوبہت کم ضائع کرتے ہی کی سی نظم کا ترجہ ٹرصتے و قت بهم اس ابمیت ا ورقدر وقیمت کوٹری حد تک گنوالیتے ہیں ا ورجہال کمکسی منفک تحريكا تعلق سے بم ترجي من تقريبًا كي كھي فئاكع نهيں كرتے اورسارى بأت جوں كى وق

#### شاوى كاسماجي منصب

دوسری زبان میمنتقل موجان ہے۔ اب رہی یہ بات کر شاعری نتر کے مقابری کہیں زیادہ مفامی رنگ رکھتی ہے نواس کا اندازہ پورپ کی زبانوں کی ایریخ سے كياحا سكتاہے - ازمنة وسطىٰ سے لے كركئ سوسال يك لاطيني زبان فلسف، دينيات اورسائنس كى زبان رہى مختشلعت قوموں ميں اپنى زبان كواُ دبى طورير استعمال كرنے كى تحركي شاعرى سے شروع ہوئى ا دربيات بالكل فطرى معسلوم ہوگی اگرہم اس بات کوسبھ لیں کہ شاعری کا کام منبادی طور پراحساس ا ورجزر برکا انہال موتا ہے اور برکدا حساس وجذبہ مخصوص موتا ہے سکن اس کے برخلاف مخیال عام موا ہے کری غیرز بان میں سوخیا بخفا بارس زبان میں محسوس کرنے کے نسبتاً آسان ہے اس کئے کوئی نن مجفا بدمشاءی کے آئی شدّت کے ساتھ تومی خصوصیات کا حامل نہیں ہوا کسی قرمے س کی زبان جینی حاسکتی ہے! سے دبایا اور کیلاجاسکتا ہے اور مدرسوں میں کوئی دوسری زبان بالجبرستط کی جاسکتی ہے لیکن ناوقعے کراس فکم كوئتى زبان مي محسوس كزانه سركها ياجائے أس وقت تك يراني زبان كى بيخ كنى نہيں كى جاسکتی اور بیزرمان شاعری کے دربعبر حجواحات کاذریز البات مے ۔ دوبارہ طاہر ہونے لگے گی ۔ ہیں نے اہمی اہمی نئی زبان میں محسوس کرنے کا ذکر کیاہے۔ اس سے میرا نىشار نى زبانىي عرف احساسات كے اظہار سے بى نہيں سے بكراس سے ہي زاده ہے۔ایک خیال جکسی دوسری زبان میں اواکیا گیاہے علا وہی خیال ہاری انی زبان بس اداكبا جاسكتا بح سكن جهان نك احساس يا حذر كانعلق ہے وہ اسى زبان كے سأته مخسوص موتاسي اوركري دوسرى زبان بب اس طوريرا دانهبين كياجاسكتا يكمأذكم كبى ايك برونى زبان كواجى طرح سيكف كاسبب بدم قائب كريمي ايكفهم كي منى شفيت كى خرورت يرتى م اورايى زبان كے علاده كسى دوسرى بيرونى زبان كوندسيكف كالب به ہے کہمیں سے زیادہ ترمختلف شخص نبنانہیں چاہتے۔ ایک برترزبان کوسٹ اذہی

#### شاءى كاساجى منصب

ختم كياجا سكتاهي جب تك كران لوگول كايئ فلع قمع نه كرديا جائے جواس زبان كو بولتے ہیں بجب ایک زبان دوسری زبان سے سبقت مے جانے لگی سے نوعام طور براس ک ایک وجرین و تی ہے کہ وہ زبان ایسے فوائد اپنے اندر رکھتی ہے جواسے اسکے برمهاتيهن اورجونه مرف ابنے اور تيرم پرتب زبان كے درميان براعتبار فكر وسعت در لطافت افہارا المیازرکھی ہے بلکا صاس کے اعتبارسے بھی بلندورج رکھی ہے۔ اسطح جذبه اوراحساس كسي قوم كى مشترك زبان مين بهزي طوريرظا برموتي ہیں --- ایسی زبان جوتمام جاعتوں اور طبقوں میں مشترک ہوتی ہے ، اس زبان كا دُها بِخ ا آ بنك الدرآ واز ا محاورة زبان اس قوم ك شخصيت كا اظهاركرتے بي جواس زبان كوبولتى ہے يجب بيں يہ بات كہما ہوں كرنٹر كے بجائے شاعى ميں جذبہ احساس كا اظهار بوما بے نواس سے میرا خشار بیہیں ہے كه شاعرى ميكى دېنى عنى ياضمون كى ضرورت بنهيں ہوتی پار کرکمترشاعری کی بنسبت بڑی شاعری میل تھم کے معنی کی گنجائبٹ کم ہوتی ہے لیکن اس وضوع براورتحقيق كرف كمعنى يمونك كرمي اين فورى منفصد سے دورم طب جاؤں كا۔ اس لے سب كويهان تفق سمهكرين اس بات كوتسيلم كئة لبتها مول كهر قوم البين عميق ترين حماسا کاشعوری اظهاراین زبان کی شاعری میں کرتی ہے اورکسی دو سرمےنن یا دوسری زبالوں کی شاعری میں اسے پیچزنہیں کمتی میں اس کا مطلب پینہیں ہے کہ پیتے شائری صرف احساسات تک ہی محدود ہوئی ہے کرجنہیں سرخص پیجایں اور سجھ سکتاہے۔ ہیں چا ہیئے کرمیم شاعری کو صرف مفتول شاعری تک محدود مذکریں۔ یہ بات کا فی ہے کہ تجانی توم میں زیادہ لطیف اور بہلودار لوگوں کے احساسات اور یادہ سیدھے سادے اور نامختر لوكوں كے احساسات كے درميان شترك قدر ہوتى ہے اور بيمشترك قدران كے اپنے معياركے ان لوگول ينهب يائى جائى جوكونى اوردومرى زبان بولى بى يجب كوئى تېزىب صحت مندم و تی ہے توبرے شاع کے باس اپنے ہم وطنوں کیلتے تعلم کی ہرسطے برا کہنے کے

#### شاعرى كاسماجي منصب

مے کھے نہ کچے حرور موتاہے۔

ہم كرسكتے ہى كرشاع كے رىجىتىيت شاعى فرائفن قوم سے بالواسط ہوتے ہى -اس کابراہ راست فرص تواس کی اپنی زبان سے ہوناہے ۔۔۔۔ ایک توبیر کر وہ اُسے معفوظ رکھے، دومرے برکراسے آ گے بڑھائے اور ترتی ہے۔ اس بات کے اظہارسے كردوس وكركيا محسوس كريسي وهانهين زياده باشعور منباكران كاحساسات كوبرتساجانا ہے ادرانہیں ان احساسات سے جودہ بہلے سے محسوس کر ہے ہیں ' اورزیادہ باخر کرد تیا ہے اوراسطح أبهين كيابني ذات سي ياده باخر كرد بناب كير صرف بني بهي بهده ومرول تفایے میں زیادہ باشعور شخص ہوتا ہے۔ وہ انفرادی طور پردوسرے لوگوں حتیٰ کہ دوسرے شاع دں سے بھی مختلف ہوتاہے اور شعوری طور پر اپنے پڑھنے والوں کوان احساسات مےروشناس کرادنیا ہے جواس سے میلے ان کے تجربے بین بہیں آئے تھے یہی وہ فرق ہے جواکی سنکی یا یا گل اور حقیقی شاع میں ہوتا ہے۔ اول الذکر کے پاس ایسے احساسا <u>ېوسکنځې ې چوبانکل احبو تے ېو را بیکن جن مي کو ئی د وسرا تنر کمپ نېمیس ېوسکتا اوراس</u> لئے بے کارہی مِوخرالذ کرا دراک واصاس کی نی شکلیں تلاش کرتا ہے جن میں دوسرے بھی تمریب ہوسکتے ہیں ادران کے اظہا سے وہ اپنی زبان کونز تی دنیا ہے۔ اسے مالا مال کرتا ہے اوراس کے ذخائر میں اضافہ کرتاہے۔

ایک توم اور دو سری توم کے درمیان اصاس کے اس تیم محسوس فرق کو واضح کرنے کے سلسلے میں ہیں نے بہت کچھ کہا ہے اور میں نے اس فرق کو بھی واضح کرنے کا کوشش کی سیسلے میں ہیں نے بہت کچھ کہا ہے اور جیس نے اس فرق کو بھی واضح کرنے کا کوشش کی سیے جوان مختلف زبانوں میں ہوتا ہے اور جب کی مدوسے وہ نشو و نما باتی اور جرا بگر آئی ہے۔ میکن صرف یہی نہیں ہے کہ لوگ مختلف مقامات ہر دنیا کا تجربہ مختلف طریقے سے کرتے ہیں بلکہ وہ مختلف طریقے سے کرتے ہیں جب کہ الحقیقت ہا لیا ہے وہ مختلف نا اور ہی مرتبا ہا لیا ہے وہ وہ اور اک میسے جیسے ہما ہے کردو مین کی دنیا بدلتی جاتی ہے ، خود بھی بدلتا رہا ہے۔

# شاءى كاساجى منصب

مثلاً اب ہادا شدور وادراک دہ نہیں ہے جوجنیوں یا ہندوں کا تقابلہ دہ اب دیبائی

ہمبی ہے جیا کئ سوستال قبل ہا دے آیا ، داحبداد کا تھا۔ یہ دبت ہی نہیں ہے جیا

ہمانے اب باب دادا کا تھا بلکہ ہم خود بھی دہ شخص نہیں ہیں جو ایک سال

پہلے تھے۔ یہ بات توخرواضح ہے لیکن جو بات واضح نہیں ہے یہ ہے کہ بی وجہ کہ ہم شمر

کہنا بند نہیں کر سکتے بیٹیر تعلیم یا فتہ لوگ ابنی زبان کے غیلہ مستقوں یو، نواہ انہوں لے

ان کو پڑھا ہو یا نہ پڑھا ہو، ایک قسم کا فر کرتے ہیں، یہ بات بالکل ایسی ہی ہے جیے وہ پینے

ملک کے دو سرے امتیادات بر فو کرتے ہیں ۔ یہ بات بالکل ایسی ہی ہے جی ہوتے

ہیں جواتے اہم ہوجائے ہیں کہ می کہواران کا حوالہ سیاسی تقرید و لیں بھی آجا نا ہے دیکی

ہیں جواتے اہم ہوجائے ہیں کہ می کہواران کا حوالہ سیاسی تقرید و لیں بھی آجا نا ہے دیکی

ہیں جواتے اہم ہوجائے ہیں کہ کہو کہواران کا خوالہ سیاسی تقرید و لیں بھی آجا نا ہے دیکی

ہیں جواتے ایم ہوجائے ہیں کہوکے کے کا در شاید کی توی نز کا پچریں جذب ہوکر

ہاں بڑے مصنفین ہیدا ہوتے رہی اورخاص طور پر بڑے شغرار نہیں توان کی زبان ذوال

ہیر برجونے لگے گا۔ ان کا کا پچرزوال پنریہ ونے لگے گا اور شاید کی توی نز کا پچریں جذب ہوکر

ہرہ جائے گا۔

ایک اوربات یہ ہے کا گرم ارے پاس اپنے ذانے کا زندہ ادب نہیں ہوگا توہم ماضی کے ادب سے بھی برگیا نہ ہوکررہ جائیں گے جب تک ہم استساس کو برقرار درگیں گا ماضی کا ہما دا ادب بھی ہم سے دور سے دور تر ہوتا چلاجائے گا اور یہاں تک کو وہ ہا رہے انتی کا ہما دا ادب بھی ہم سے دور سے دور تر ہوتا چلاجائے گا اور یہاں تک کو وہ ہا رہے آنناہی اجبی ہوجائے گا جناکہ بحر فوم کا ادب وجواس کی یہ ہے کہماری زبان سل بند تر سبتی ہے ہماد طریق تر ندگی برلتا رہا ہے ۔ ہما دا ماح افتح تم کی ما دی تبدیلیوں کے دباتی رہتی ہے ۔ ہما دا طریق تر ندگی برلتا رہا ہے ۔ ہما دا ماح افتح تم کی ما دی تبدیلیوں کے دباؤ کے ساتھ برنتا رہتا ہے اور تا و تعلیک ہا ہے ہی سیندا دمی ایسے نہوں جو اپنے غیر معمولی اور اسے بین شعور کو اپنے بیم مولی قدرت الفاظ کے در بعیج وڑنے کی صلاحیت دکھتے ہوں تو ایسے بیں شعرف ہماری اظہاری صلاحیت بلکنا پختر سے نا پختر جذبات کو فسوس کرنے کی صلاحیت بھی معدوم ہونی تمردع ہوجائے گی ۔

#### شاعرى كاساجى منصب

يربات كهزباده ابميت نهيس وكهنى كركسى شاع كابنے فيصف يا سننے والے اياده ہیں ماکم۔ جوچیز اہمیت رکھتی ہے وہ بیسے کہ اس کے سامعین کی کم از کم مختصر نعلاد برنسل اوربرز لمنفي موجودرمنى جاسية تابم جركيوس فيكها باس سيرمطلب نكلتا بے ككسى شاعرى اجميت اس كے اپنے زمانے كے لئے ہوتى ہے بايد مرحوم شعارى اہمیت ہمارسے لئے خم ہوجاتی ہے اگرہمارے پاس ساتھ ساتھ زندہ شعرار بھی موجود زہو۔ میں اپنی پہلی بات پرخاص طور سے زوردے کریے کہناچا ہتا ہوں کر اگر کوئی شاع بہت نیزی کے ساتھا پنے سامعین کی کیرتعدا دیدا کرامیا ہے تور بات بھی بران جودمشکوک حالات ك طرف اشاره كرتى ہے كيونكر ميں اس بات سے يہ فدشہ بدا مونے لگسا ہے كہ وہ كوئى نى جیز پیش نہیں کرر ہاہے بلکروہ لوگوں کو وہی سے رہاہے جس کے دہ عا دی ہیں اور انہیں ایسے بی ہی جزول دہی ہے جوانہیں تھیلی نسل کے شماع وں سے کمتی رہی ہے لیکن یہ بات بھی اہم ہے کہ شاع کے اس کے لینے زمانے میں بھی چیج قسم کے تقوارے بہت سامیمن مزدرہونےچاہئیں ایسے لوگوں کا مخقرسًا ہراول دسته ضروری ہے کہ وشاعری کے د لدا ده موں ، جوآ زا وانہ رلستے مبی رکھنتہ ہوں ا وراپنے زمانے سے پھے محقود سے بہت آگے بھی موں یا بھران میں نتے بن اور نگررت کوتیزی کے ساتھ جذب کرنے کی صلاحیت ہو کلیم کی نستوونما کے عنی بینیں ہیں کہ شخص کوما ذیرلا کر کھڑا کردیا جائے۔ یہ یا انکل ابسی ہی آ ہوگی جیسے برخص کو قدم الا کر طینے کے لئے تیار کیا جائے۔ اس کے معنی برہوئے کہ دور یں جذایے برگزیدہ لوگ صرور مونے چاہتیں جن کے ساتھ پڑھنے والول کی وہ محضوص ا د*ار مركم جاعبت بوج* زين طورب<sub>ي</sub>ا يك آ دهنسل سيح زياده بيجيع نه مو-ا دداك وشعود ک وہ تبریلیاں اور ترقیاں جربیلے صرف جندلوگوں کے ان ظاہر ہوتی ہیں خود بخودر نبر رفسة زبان میں رس ب جاتی ہی اور مجران کے زیرا ٹردوسروں کے بال مجی نظرآنے لگتی ہیں۔ ا در پھرتیزی کے ساتھ مقبول صنین کے ہاں آجاتی ہیں جب یہ تبرلیای اچی طسرح

#### شاءى كاسماجى منصب

ہم جاتی ہیں تو بھرا کی اور سے راستے کی خرورت پر نے نگی ہے مرزیر بال یہ کرزی ہو تنویر

کے ہاتھوں ہی مرقرہ مسنفین زیرہ ہے ہم بیٹیر بیسے شاع نے انگریزی زبان کو تندیر

کے ساتھ متا ترکیا ہے اور یہ انزمرف اس کے نور آلبد کی نسل کے شعراء کے ذریعے
ہی نہیں بیبلا ہے کیون کو عظیم ترین شعرائے ہال لیے بہلو ہوتے ہیں جو نور آسا ہے نہیں
اُتے اور صدیوں بعد دو سرے شعراء کو متا ترکر کے وہ زندہ زبان کو سلسل متا ترکرتے
سہتے ہیں۔ اگر حقیقا کمی انگریزی زبان کے شاع کو یہ سیکھنا ہے کہ وہ اپنے زبانے میں ففلوں
کو کھیے استعال کرنے تو اس کے لئے ضروری ہے کہ وہ ان لوگوں کا کہرائی کے ساتھ مطالعہ
کور جنہوں نے اپنے زبانے میں لفظوں کو بہترین طریقہ پر ستعمال کیا تھا اور زبان کو
یا لکل نیا بنا دیا تھا۔

اب تکبین نے اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے جس کا اثر میرا خیال ہے شام ی بربر آئے اور جے یوں کہا جا سکتا ہے کی عوصہ بعد روز مرہ کی زبان پراس کا اثر پڑلے لگا ہے سلج کے سالاے افراد کی زندگیوں ،

مارے طبقوں اور ساری قوم پر خواہ وہ شاع ی کو پڑھتے اور اس سے لطف نا ذور آئے ہے ، موں یا نہ ہوتے ہوں اثر پڑنے لگا ہے۔ در حقیقت شاع ی کا اثر حد درجہ دور رس ہوتا ہوں یا نہ ہوتے ہوں اثر پڑنے لگا ہے۔ در حقیقت شاع ی کا اثر حد درجہ دور رس ہوتا ایسی ہے ۔ یہ اثر بہت بالواسط ہوتا ہے اور جے نابت کرنا بہت شکل ہے اس کی مثال البی ایسی ہے جیسے صاف و شفاف آسان میں می چڑیا یا ہوائی جہا دی پر واز کا نظری تعاقب ایسی ہے جیسے صاف و شفاف آسان میں می چڑیا یا ہوائی جہا دی پر واز کا نظری تعاقب اور اس کے بعد آب اسے دور قاصلے پر بھی در کھا تھا جب وہ آپ کی نظروں کے سامنے تھا اور اس کے بعد آب اسے بہت دور قاصلے پر بھی در کھے سکتے ہیں اور جہاں اس شخص کی نگاہ جے آب ہا تھا اسے بہت دور قاصلے پر بھی در کھی سکتے ہیں اور جہاں اس شخص کی نگاہ جے آب ہا تھا اسے بہت دور قاصلے پر بھی در کھی سکتے ہیں اور جہاں اس شخص کی نگاہ جے آب ہا تھا کے اس کی سے تاکر دکھا نا چا ہے ہیں در کھی سے تا قاصر دہتی ہے۔ با میں اس کی جا کہا سے بہت دور قاصلے پر بھی در کھی سکتے ہیں در کھی سے تا میں اس کی کے اثر کو ب نظر غائر در کھی انٹر و عربی نوا ہا کو ان قار کی دور انظر غائر در کھی اس می تو کو ان تار کو ب نظر غائر در کھی انٹر و عربی نوا ہا کو ان تار کو ب نظر غائر در کھی انٹر و عربی نوا ہا کو ان تار کو ب نظر غائر در کھی انٹر و عربی نوا ہا کو ان تار کو ب نظر غائر در کھی انٹر و عربی نوا ہا کو ان تار کو ب نظر غائر در کھی انٹر کو ب نظر غائر در کھی نائر در کھی نائر و کھی تا میں کی در تار کی در نائی کی در کھی تار کو ب نظر غائر در کھی نائر در

#### شاءى كاساجى منصب

شاعری سے متاز ہوتے ہیں اوران کے ہاں بھی جشاعری سے دورکا واسطہ بھی نہیں رکھتے یہ اثر نظرائے گا۔ کم اذکاس وقت توآپ کو بیا ترضر ورنظرائے گا اگر قوی کلجر زندہ اورصحت مندہ کیے کیے نظر میں ہر حقتہ کا دو مرسے حقے بڑسلسل باہمی تر اورصحت مندہ کے دو مرسے حقے بڑسلسل باہمی تر بی معنی میں شاعری کے ساجی منصر کا امری منصر کا امری منصر کا اور جو اپنی رفعت و دو تر ایری منصر کا اسب کے مطابق سکاری قوم کی گفتگو اور شعور و اوراک کومتا و کرتی رہتی ہے۔

آب كوينهي سوخيا جامية كرمرامطلب يسم كروه زبان جهم بولت بي است فقي کے ساتھ ہا سے شعرار متعین کرتے ہی کلچ کا ڈھا پخداس سے کہیں زیا دہ ویسع ، پہلودار ا در سیده چیز ہے۔ به بات بھی حقیقتًا اپنی جگہ درست ہے کہ ماری شاعری کی خوبی اس بات برمبني مے كداس زبان كے بولنے والے اسے كس طور يرستعمال كرتے بي كيؤ كمرا يك شاع کے لئے صروری ہے کہ وہ اپنی زبان کوموا دیے طور پراس طرح استعمال کرہے ب طرح وہ اس کے اردگر دبولی جاتی ہے۔ اگروہ بن سنور رہی جواسے اس سے فائدہ پہنچے گااگر وہ زوال نیریموری ہے تواسے اس کا بہترے بہتر استعال کرناچاہتے۔شاع ی کسی زبان کی خوبصورتی کواکی مدیک محفوظ کرسکتی ہے۔ نه صرف محفوظ کرسکتی ہے بلکدو بارہ اصلی حالت پرواپس لاسکتی ہے اسے دوبارہ ترتی فیضا ورنسٹوو نمایانے میں مردوے سكتى ہے۔ اسے زیادہ ہجیبیدہ حالات میں لمندوار نع اورموزوں ترین المماركا ذراعیہ بناسكتى ہے اور مدیدزندگی کے برلتے ہوئے مقاصد کے لئے اسے ورلیر افہار کا اہل بناسكتي ہے اور بيعل بالكل اسطح موتلہ حب طرح غير سجيدہ زيانے ميں ہوا تھا يسكن شاع ی کا انحصار برا مرادساجی شخصیت کے اور دومرے عنصری طح اجے ہم کلچر کے نام سے موسوم كرتے ہي بہت سے ابسے حالات وعوال پرموتا ہے جوخو داس كے قابو سے باہر ہوتے ہیں ۔

#### شاع ی کاساجی منصب

یہ بات بھے زبارہ عام تسم کے شمنی خیالات کی طرف نے جاتی ہے -اس بات کے سلسلے بن اب تک میں نے ساراز ورشاع ی کے قومی ا درمقامی منصب پر دیا ہے ا دراب یں ا مشروط كردنيا جابتنا مون بين آب يرمه الزنهيين جيورنا جابتنا كمشاع ي كامنصب ا کے قوم کو دومری قوم سے الگ کرنا ہے کیونکس یہ بات تسبیم ہیں کرتا کہ یورسید کی مختلف قوموں کے کلچرا بک دوسرے سے علیادہ رہ کر معیل مجول سکتے ہیں بلا شبہ کای میں ایسی اعلیٰ تبذیبیں ملتی میں جہنوں نے عظیم فن فلسفدا ورا دب بیداکیا ہے اور جنہوں نے امک تھلک رہ کرنشو ونمایا تیہے۔ اس بایے میں میں کی بھین کے ساتھ نہیں کہرسکتا کیؤنکر مکن ہے کہ ان بی سے بہت سی تہذیبیں ایسی ہوں جو اِ دی انظر یں توالگ تھلگ نظراً تی ہوں کین درحل الگ تھلگ نہ ہوں ۔ یورپ کی ایخ میں یہ بات نہیں ہے تی کا قدیم نونان تھر کا مرمون منت ہے اور تھوڑ ابہت ایٹیائی ملکوں کا۔ یونانی ریاستوں کے باہمی تعلقات میں ہمیں ان کی مختلف بولیوں اور مخلف اواب خصائل کے اوجود، ابھی اٹرنظرا آہے۔ یہ اٹر بالکل وبیباہی ہے عبیبا یورکے ایک ملک کا دوسرے رملک) پرنظرا آ ہے۔سکین بورپ کے ادب کی تاریخ سے یہ بات طب اہرنہیں ہونی کہ وہ ایک ددسرے کے اثر سے آزا درہے ہیں بلکہ مجس<sup>وں</sup> بوابرکرائین سلسل بین ین کا سِلسل جاری رہاہے اور *ہرا*ئیب نے اپنی باری آنے پر وقعت ک فوقتاً برونی الزات سے نئی فوت اور توا ائی حصل کی ہے کلچر کے معاملہ می مفرح برد اؤما استبداد كام نهيں حلتا يمي كلچركے زندة حاويد مونے كاراز دوسرے كلچروں كے ساتھ ا بلاغ یں مضمرمے بیکن اگر بورپ کی وحدت کے اندر کلچروں کی علیخد کی ایک خطرف تو بالكل اس طرح ان كايجرول كى محمل وحدت بهى ابك خطره ي جوان بيس كميساينت بیداکردے گی تنوع بھی اسی قدر ضروری ہے جتناخو د انحاد ضروری ہے مثال کے طور پرجنِد محدود مقاصد کے مِین نظرا کیہ عالمگیر دنگوا فریز کا کے سلسلے میں ایس پرانٹو

#### شاءى كاساجى منصب

(Esperanto) يا مبيك انتكلش (Basic English) كا مام بياجاتا بهاوا بہت کچھ اس کی موافقت میں کہا جاتا ہے لیکین اگر بے فرض مجی کرلیں کوساری دنیا کی تومول کے درمیان ابلاغ کا ذریعہ مصنوعی زبان موجائے توبیات برات خودکس فرا ہے دھب ا در بُرِي كى بوكى لايسے مين عالمباية توم وسكتا ہے كہ كھے معاملات ميں توزبان لينے مقاصد كوبورا كرك ليكن باتى اورمعا لملات بيس ابلاغ كالممل فقدان موجائے گا۔ شاعرى ان سبجيزوں كے لئے ايك كمل يادد إن كى حيثيت ركھتى ہے كج صرف ايك زبان بي اداكى جاسكتى مي ادر ا قابل ترجه موتی ہیں۔ ایک فوم کا دوسری قوم کے ساتھ در وحانی ابلاغ ان افراد کے بغر کان نهیں ہے جنبوں نے کم ازکم ایک بحیرزمان کوسیکھنے کی زحمت بھی اٹھائی ہے اورجو کم وہش اس قابل ہوتے ہیں کہ وہ کسی عیرزبان میں اور ساتھ ساتھ اپنی زبان میں محسوس کرسکتے ہیں اِسطرح ا کرکوئی شخص دوسری قوم کو سمجھنا چاہے تواس کے لئے صر دری ہے کہ وہ اپنی قوم کے اُن ا فرا دکوبھی سمجھنے کی کوسٹوش کرسے جنہوں نے خودا بی زبان کوسیکھنے کی زحمت بھی گوارا کی ہے۔ ضمنآ میں یہ بات بھی عض کرا چلوں کرکہی دومری فوم کی شیاع ی کامطالد خاص طور پر مفيد م ذاهم يس يه كه جيا مون كم رزان كى شاعرى كى اپنى خصوصيات بوتى برچنبى صرف بل زبان بی بچھ سکتے ہیں لیکن اس بات کا ایک منے اور کھی ہے میں نے تعفل وقات کسی اسی بان كوير بهن ونت جيمين مهبت القي طرح نهين حانمًا تعامحسوس كبائ كميل س كنزياره كوا وتت تک نہیں سمجھ سکاجب تک میں فیاسے سکول کے مدرس کے معیا رکے مطابق نہیں بڑھا۔ مرامطلب يب كرات مجعف كے لئے يہلے مجھے ہرلفظ كے معنى كے بائے يرافتين كرنا يرا اس كے صرت دنحوكو مجمنا بڑا بجبركہيں جاكري اس ٹرايرہ كوا كريزي ميں مجھ كايكي بعض ا وقات ميں نے مموس كباب كمشاع ي كركم حصة كوير عصة وقت جن كاين زجه نهي كرسكتا تقاا ورجس بيمير لئے بہت سے شکل اور امانوس الفاظ بھی موجود تھے اورالیے جلے بھی موجود تھے جن کا مطلب ىرنېىرىمچەسكتا **ىغا بىچىكى لىيەن**ىلغى نورى خيال بايّانزكا احساس موابونە مرنى چېرّا تقا بك

#### شاعرى كاسماجي منصب

اکرنزی میں جوکھیے ہے اس سے مختلف تھا اس ہی جھے ایک ایسی بیزنظرا فی جے بی افظوں بی تو بیان نہیں کرسکتا مسیکن تاہم میں نے مسوس کیا کہ میں ہوگئیا ہوں اور حب ہیں نے اس زبان کو بہتر طور پرسیکہ کراس صدکو ہو پڑھا تو ہیں نے دکھیا کہ میرایہ تا ترفزیب ہیں تھا۔ وہ کو فی ایسی چیز نہبی ہے جہ میں نے غلط ہنی میں شاعری مان لیا تھا بلکہ وہ حقیقتاً اس میں موجود تھی مشاعری کا معا لما بیسا ہوتا ہے کا س کے ذرائع آپ ہی کبھار دو مرے ملک میں اخیرای سپورٹ بنولتے اور کم طرفر میرے دنہی ل ہوسکتے ہیں۔

مختف ذبا فون کی طف جلے کی مالک کے سفے کا سوال اوروب کی ماد کے اندا ایک ایساسوال ہے جس کی طرن ہم شایخ پر متوقع طور پر شام کی کے سابی نصب کی تحقیق و جو کرتے کرتے کہ ایساسوال ہے جس کی طرن ہم شایخ پر متوقع طور پر شام کی کے سابی نصب کی خوت آنے کا ادادہ نہیں رکھا میکن میری اتن ار زو فرو رہے کہ وہ لوگ جو سیاسی مسائل بڑجو رکرتے ہیں ان کوجا ہے کہ کہ بھی ہی ان ماد در میں میں اور جو ہا یا کریں جو بر ہیں نے اس مقالے میں اظہار ضیال کہا ہے کیو کر ایسا کرتے سے ان سائل میں دجن کے ماذی بہلوکا تعلق سیاست سے ہے ، دوحانی بہلوکھی درتے کا جہاں کہ ایری بات کا میں دجن کے ماذی بہلوکا تعلق سیاست سے ہے ، دوحانی بہلوکھی درتے کا جہاں کہ ایری بات کا تعلق ہوتے ہیں اور جو ہمیشہ معقول اور مرمل نظر نہیں آتے لیکن جہیں قال تسلیم کر لیتی ہے ۔ یا ہی جریں ہوتی ہیں اور جو ہمیشہ معقول اور مرمل نظر نہیں آتے لیکن جہیں قال تسلیم کر لیتی ہے ۔ یا ہی جریں ہوتی ہیں جن کی ختال بالکل ایسی ہے جسے ہوا ، بارش اور موسم کو ہم کی منظم دخسط اور فاعد سے منصوب کے تحت اپنے فیصے میں نہیں کر سکتے ۔

اب آخرکاری اس بات کونسیلم ربینی می نجاب بون که شاع کی زبان بولنے والے سارکے لوگوں کے لئے شاع کی کا ایک سماجی منصب بھی ہونا ہے خواہ وہ لوگ خود شاع کے دجود سے دا تعت ہوں یا نہوں اس بات سے میز نیخ اسے کریہ بات یوروپ کی ہر توم کے لئے اہم ہے کہ وہ شاع ی کے سلسلے کو جاری تھے ہیں نارو کیوں شاع ی کے سلسلے کو جاری تھے ہیں نارو کیوں شاع ی کے سلسلے کو جاری تھے ہیں نارو کیوں شاع ی کے سلسلے کو جاری تھے ہیں نارو کیوں شاع ی کہ ہیں میں موجد سکتا لیکن اگر تھے سے برکہا جا

#### شاءى كاسماجي منصب

که نار دیجین زبان میں اب شاعری خلیق نہیں ہورہی ہے تومیں اسے ایک خطرہ ہمھے کرچوکٹا ہوجا دلگا ادرمیرایئوکناین فیاضانه مدردی سے زیادہ اہمیت کاحابل ہوگا یس تواسے ایالیس ہاری ك علامت يجھوں كا جورف ترف خالبًا سا ہے ہوروپ مي هيل جلنے كى اور بدا يك ليسے زوال كى ابتدام ہو گی حس کا مطلب میم یا گاکہ ہر حاکہ لوگ تہذی جذبات کے افہار کی قوت سے محسار م ہوتے جائیں گے اور الآخرمسوس کرنے کی صلاحت سے بھی محروم ہوکررہ جابیں گے۔ یہ بات وا تعتّارونیہ ہوسکتی ہے۔ ندیمی عقدے کے زوال کے بائے میں توہر جگر بہت کے کہا کیا ہے لیکن کی نے مذہبی ا دراک دستعور کے زوال کے بارے میں کھے نہیں کہاہے۔جدید دُور کی بیاری نیہیں ہے کہ خدا ا در انسان كے باہے بی کچھتورات برسے اس كا ايان اٹھ كيا ہے جن برہما اسے آبا وَاجِرا دا يان كھتے تھے۔ بلكصل بات يهب كأس دورنے خدا وربندہ كے بالے میں محسوس كرنے كى صلاحیت كوگنوا دیا ہے او ببصلاحيت بهايسه آبا واجدادين موجودتقي رايك يساعقيده جس يرسيه آپ كاايان أثه كياب ا کمیالیے چنرِ توخرورہے جسے آگیسی حد تک بچے سکتے ہیں کئی جب ندہ بی احسا سات غامت ہوجاتے ہیں نووہ الفاظ جن کی مرسے انسان نے ان احساسات کے اظہار کی جدوجہد کی تھی لے معنیٰ ہوجاتے ہیں۔ یہ بات درست ہے کہ مذہبی احساسات ہرملک ا ورہر دورمی مختلف ہوتے مي بالكل اسى طرح جيب شاع انه احساس مختلف مؤلا إحساس مرتبار مباي خواه عقيده اورنظريه وي كيول زرم ليكن به توانساني زندگي كي ايك لازمي تمرطبي مجهر مي بان كاخون ہے اس کا نام موت ہے ایسے بس ریمی مکن ہے کہ شاعری کے لئے احساسات \_ وہ احساسات جواسی مُوادک حیثیت مکھتے ہیں ہر حکرسے غائب ہوجائیں لیکن ہاں اس سے یہ فائدہ توضرور مو کاکر ڈینایں وحدت بیداکرنے کی وہ سہولت بیدا ہوجائے گی جے کے لوگ مرت وحدرت کی خاطراحیجا سمجھتے اور ئیند کرتے ہیں +

1940

# شاعری کی بین آوازیس

بہلی آواز تو وہ آواز ہے جی بی شاع خود سے بات کرتا ہے یا کسی اور سے نہیں کرا۔ دو سری اوائی شاع کی ہے جسامعین سے نا فلب ہو اہے خواہ سامعین تعداد میں زیادہ ہوں یا کہ تمیری آواز اس شاع کی ہے جب دہ نظم میں بابیں کرنے ولئے ڈرا بائی کروار تعنین کرنے کی کوشش کرتا ہے ۔ ایسے بی جب وہ بابیں کرتا ہے توبید بابیں دہ نہیں ہوتیں جوہ خونے نا طب موتے وفت کرتا بلکھ مرت وہی کہتا ہے جوا کی خیالی کروار دو سرے خیالی کروار دو سرے خیالی کروار دو سرے خیالی کروار سے نیا طب ہوتے وفت کرتا بلکھ مرت وہی کہتا ہے جوا کی خیالی کروار دو سرے نیالی خود وسری آواز کا فرق ۔ یعنی اس شاع کے درمیان جو خود سے بابین کرتا ہے اور وہ شاع جو دو سروں سے خطاب کرتا ہے ۔ ہیں شعری ابلاغ کے سے بابین کرتا ہے اور وہ شاع جو دو سروں سے خطاب کرتا ہے درمیان جوالیے گفتگوا بجا درکہ ابنی آواز میں اور اس شاع کے درمیان جوالیے گفتگوا بجا درکہ ابنی آواز میں کا وراس شاع کے درمیان جوالیے گفتگوا بجا درکہ ابنی آواز میں کا درمیان جوالی کروارائی شاع کی حورت کی طرف نے مباب کرتے ہیں جو فرق ہے دہ ہیں ڈرا مائی شاع کی کرون کی طرف نے مباب ہے۔ شور ادائی شاع کی کرون کی طرف نے مباب ہے۔ شرا مائی درغیر طروائی شاع کی کرون کی طرف نے مباب ہے۔

یہاں میں ایک سوال کا جواب پہلے ہے دنیا چلوں جے مکن ہے آپ بعد میں اُٹھائیں۔
سوال بیسے کرکیا کوئی نظم مرزکسی فرد واحد کے سننے یا پڑھنے کے لئے تکھی جاسکتی ہے؟ اس کا
سیدھا سا دا ساجواب یہ دیا جاسکتا ہے ک<sup>و</sup> بض دفعہ عقیہ شاعری حرمت دوشخصوں کے دمبا

#### شاعری کی تین آ وازیں

ا بلاغ کا ذرید بوتی ہے اوراس میں میں اور سامع کاخیال کے نہیں آئے کم از کم دوآ دمی ایے فرو ای بی جو اس سیسلدی جو سے فرور اختلاف کرتے میرامطلب اور سنرلابرٹ براؤن نگھے یہ اپن نظم ایک میں جو اس سیسلدی جو سے فرورت ، کے اختیامیہ کے طور پر کھی گئے ہے اور جس کا خطاب مستر براؤنگ سے ہا فاوند نے ایک ہم قدر برمینی رائے بیش کی ہے :

رافیل نے سوسونیٹ تکھے۔ مکھے اور لکھ کرا کیے مجموع مرتب کرلیا۔ محرقی توک والی منبسل سے انہیں لکھا۔

وہ بیسل صسے دہ صرف میڈوناکی تصور بنایا کرنا تھا۔

دنیااس کی بیسب چیزی د کھیتی ہے سوائے ایک کے جو صرف اس کا دلوان د کھیتا ہے۔ میں میں میں تاریخ میں میں اس تمدید تا آتا ہو

وه كون م ج تم نوجيت مو تمهادا دل تمين بتالمه . . .

تم اور میں تونس وہی داوان ٹرھیں گے . . . .

كوں كيا ہم نہيں ٹربي كے ؟ بجائے ميدوناك تصويروں يرافهار جرت كرنے كے ۔ وانتے كواكد و نعدا كي وستنے كى تصوير نبانے كاخيال آيا۔

كى كوفوش كرف كے لئے ؟ تم جيكے سے كہتى ہو۔ بيارس كو۔

تم ادرمی توبس ای فرسنے کودکیمیں گے۔

جن ميں دُانتے كى مجتنت نے لطانت كارنگ بھرلہے۔

كيول كيابم بهي دكييس كرو بجائے سي مازه و انفرنو، كامطالع كرفك -

مجھاس بات سے اتفاق ہے کہ انفرنو، کا فی ہے تواہ اسے دانتے ہی کیوں نسکھے اور شاہد ہمیں اس بات پرافسوس نہیں کرناچا ہے کہ رافیل نے میڈونا در صفرت مریم کی اور ہہ اور شاہد ہمیں اس بات پرافسوس نہیں کرناچا ہے کہ رافیل نے میڈونا در صفرت مریم کی اور ہہ سی تقسویر یں کیوں نہ بنایت لیکن میں حرف یہ کہ سکتا ہوں کہ مجھے دافیل کے سونبیٹ اور انتے کے فرسنے کو دیجھ کرکسی ہیں مااحساس نہیں ہونا۔ اگردافیل کی ایک ہیں کے لئے تصویری

## شاعری کی تین آوازیں

بنانے كے بجائے تكمت ااور دانتے بائے تكھنے كے تصويري بنانا نؤا يسے يں ان كى خلوت كا ترا ہم برواجب تھا ہمین علوم ہے کمشراورمسزراؤ ننگ ایک دومرے برنظیں لکھاکرتے تھے اور یہ بات مين اس كم معلوم مع كرأ بنول في بعدين ان فطمول كوشا تع بهى كيا اوران بي سے كھ نظيس المجى بي بيمي بيهى معلوم ب كرد وزيى كے دبن بي بات تھى كرد واينے ساين المجوع ود خانہ زیبت، مرف ایک خص کے لئے لکو ہے اور میں بربھی معلوم ہے کہ دوستوں کے کہنے سنے سے دہ اسے منظرعام برلانے بریمی آبادہ بہوگیا تھا ہیں اس بات سے انکارہیں کرتا کہی نظم كاخطاب مرت ابكتف سے بوسكتا ہے۔ شاعرى كى ايكم شہورصنف جس كے ليے ضروری ہیں ہے کواس کا موضوع ہمیشہ عاشقانہی ہو Epistle کہلاتی ہے ی اس لسل میں میں می می میتے رہیں بہنے سکتے کیو کماس باب میں شاعوں کا بیان کران کے زمن بس اسوقت كياخيال ياكبا بات تتى حب المول في نظم تعمى فطعي طوريراعماد كے فابل نهيس بي ميري دائے بيا كوا بلاجتى عشقة بنظم خواه اس كا خطاب ايك بي تفس سے كيول نمويميشه ووسرول كوسنانى كي لفي بحق بموتى بي كيونكر عشق كى اصل زبان جس مي ا بلاغ مرف مجوب سے کمیا جائے اور اس کا تعلق کسی دوسرہے کی ذات سے زہوُ مرف نٹر ہوسکتی ہے۔ أس شاع كى آواذ كوج عرب ا يكتفى سے مخاطب بوتا ہے فريب مجھ كررد كرتے ہوئے ہي مجحتا مول كرميرك لفان عيول أوازول كوواضح كرتے كا ببتري طراقية كاربر ہے كمي اس مات كى أوه لكاؤل كرية فرق خودمير العاعي كب اوركي بدا موار وه اديب كذبني یہ فرق پدا ہوسکتا ہے وہ جھ جبیاہی ہوگاجس نے اپنی عرکا بڑا حصتہ اسٹیج کے لئے لکھنے سے بهلے شعر کہنے یومون کیا ہوسکتا ہے، جیسا کرمرے ایسے میں دومروں کا خیال ہے کرمرے كلام مي شروع بى سے درا اى عنصر نظرا تا ہے۔ بر بھی ہوسكتا ہے كر شروع بى سے لاشعورى طورير تقيير كے لئے فكمنے كى خوائن مجدين بي بويا خالف نقادوں كى نيان يں بوں كر ليجي كرشافعش برى ايونيوا وربرود وي كى خوائ مجمين تردع ہىسے كار فرمار ہى ہے بين بتدريج اس

#### شاعری کی تین آوازیں

بنانے کے بجائے لکھتااور دانتے بجائے لکھنے کے تصویری بنا افوایسے میں ان کی خلوت کا جرام ہم برواجب تقامیم علوم ہے کمشراورمسزرا و ننگ ایک دومرے برنظیں لکھاکرتے تھے اور یہ بات بين اس كم معلوم مع كراً بنول في بعدين ان ظمول كوشا تع بهي كيا اوران بي سي كي نظيس اليعى بي بيمي بيهى معلوم ب كرد وزيى كي دبن بي بات تھى كرد واينے ساين المجوع وو فالنر زبیت ،، عرف ایک شخص کے لئے لکھ ہے اور بہی بریعی معلوم ہے کہ دوستوں کے کہنے سنے سے دہ اسے منظرعام برلانے بریمی آبادہ ہوگیا تھا ہیں اس بات سے انکارہیں کرتا کہی نظم كاخطاب مرن ابكيتيض سے ہوسكتا ہے۔ شاعرى كى ايك مشہورصنف جس كے ليے ضروری بیس ہے کواس کا موضوع ہمیشہ عاشقانہی ہو Epistle کہلاتی ہے بی اس لط میں می می می می میتے زیری مینے سکتے کیونکراس باب ساعوں کا بال کران کے زمن بس اسوقت كياخيال ياكبا بأت تقى حب الهول في نظم كلمي تقى قطعي طوريراعماد كے فابل نهيس ميري دائے برے كرا كا جى عشقة نظم خوا ماس كا خطاب ا كي مخف سے كيول ندم ويميشه ودسرول كوسنك كم كف مجري موتى ب كيونكر عشق كى اصل زمان جس ميس ا بلاغ حرف مجبوب سے کمیا جائے اور اس کا تعلق کسی دوسرہے کی ذات سے زموُ مرف نٹر ہوسکتی ہے۔ أسشاع كى آواد كوجومرت ا يكتفى سے مخاطب ہوتا ہے فریب مجھ کررد کرتے ہوئے ہی مجمتا موں كرمرے لئے ان ميوں أوازوں كوواضح كرتے كا بہتري طريق كاربر ہے كميں اس بات كى أوه لىكاؤل كريه فرق خودمير ك داغيس كب اوركي بيدا موار وه اديب كيذبني یہ فرق بدا ہوسکتا ہے وہ مجھ حبیاہی ہوگاجس نے اپنی عرکا بڑا حصتہ اسٹیج کے لئے لکھنے سے بهلے شعر کہنے پر صرف کیا ہوسکتا ہے، جیسا کرمیرے ایسے میں دومروں کا خیال ہے کرمیرے كلام مي شروع بى مع درامانى عنصرنظراً آ ہے۔ يہ بھى بوسكتا ہے كہ شروع بى سے لاشعورى طورير كقير كم لئ الكمين كى خوا بن مجدين بي بوا فالف نقاددن كانبان مين يون كر ليجير كرشافتش بری ایو نیوا در برود و این کی خوابش مجمی تردع ہی سے کار فرمار ہی ہے ہیں بتدیج اس

# شاعری کی بین آوازیں

كونى دُرا ما في آواز بنين بقى حالا نكريه خرور كفاكراس كے بہت سے مصرع مختلف كرداروں بي تقسيم كرفست كئة تقيلين يرداركسى خاص لفراديت كدعًا بنهيس تقع كورُش كما فرادميري بات ساليے تقے اورايسے الفاظ اوانہيں كريے تقيج واقعتّ ان كے كسى وضى كرداد كى ترجانى كرتے نيكن ميرانيال كمح مرددان كيتعدرل اك كؤرس سے درا مائ ارتقارى كي ترقى كالفارق م ورجوسكات ميرے كہنے كامطلب يہ ب كبير نے يركام كى گنام شكت كے لئے ہيں كيا تفا بلكيكورسي نے خاص طور يوكنر برى كى عور توں كے لئے بكھا تھا يا يوں كہد ليجيے كريكورس یں نے پینر بری کی عام عرب عور توں کے لئے لکھا تھا مجھے یا دہے کہ ان عور توں کے ساتھ بهم أبنكي بيدا كرف ك لئة مجع خاصى كاوش كرنى يرئ تى اوراس كى دجريمى كم مجع بينيال تعا ككسي ايسان وكروه كورس مفن ميرى دات كاعكس بن كرره جائيں يكين جيال مك درامے كے مكالمون كاتعلق ب يلاط ين خوابي يمقى كاس ي مرحد ابك كرداريش كياكيا تفاجودوس كردارون برحادى تفاراس خوابى كاحساس مجع درامے كى تعلىم كى دمسے بوا) اور جو كا داانى تصادم بوانعاسب اسى ايك كردارك دبن مين بوتا مقاتميرى بالأراباني آواز مجعاس وقت مك سبانى ندى سكى جب كسيس في كسى تصادم ، غلط بنى يا افهام وتفييم كى كوشش ك درايد دو بادوسے زیادہ کرداروں کومیٹی کرنے کے متلاک طرت اپنی توج مبذول نہیں کی ۔ یوسب کرداروہ مقے جن كے مكالے لكينے كے لئے بھے ہراكي كے ساتھ ہم آئى پيدارنے كى خاص كوشش كرنى ہوا آب کویاد موگاکرمنرکلیتن نے بارڈیل ایک وک کے مقدمہ کی ساعت کے دوران میں اس بات كى تصديق كى تقى كە جناب آ دازىي مهبت بلندىقىن ادرىمىرىكانون كوچىرى دالىنى تقىن ئەسارجنىڭ بروفرن كما تعا أواتها أب نبس ري تيلكن آب في واذي خرور من بي يدست كى بالت يحب تبسرى آواز كالجح شدي طور يراحساس موا\_

یہاں پہنچ کر مجھے لینے ان قارتین کا احساس ہے جو پرکہ ہے ہیں کہ ہمیں ہے کہ پینکف یہ باتیں پہلے بھی کہر چکاہے یو میں بہاں وہ حوالہ بیٹی کرکے ان کی یا دواشت کو سہارا دوں گا۔

#### شاعری کی بین آ وازیں

مشاعری اور در امر کے عنوان سے جونیکچریں نے آج سے تھیک بین سال پہلے دیا تھا اور جولیعر میں شائع بھی ہوا اس میں ایک جگریں نے کہا تھا کہ

دد دوسری تسم کی نظم کھنے وقت (میرامطلب بحر درایاتی نظم سے میں میرے خیال میں شاع خود اپنی آواز میں شعر کہتا ہے اوراس کا امتحال الیے کیا جا سکتا ہے کہ آپ انہیں خود پڑھیں اور دیکھیں کہ وہ کہیے گئے ہیں کیو کہ ایسے میں آب بی کی آواز میں بول سے ہوئے ہی الجاغ کا یہ سوال کہ قاری کو اس سے خود کیا حال ہو ہا ہے بذات خود ا ہم نہیں ہے !!

اس آفتباس میں ضائرسے کھوا کھا دُیدا ہوگیاہے لیکن اس کے با دج دیراخیال ہے کہ مطلب بالکل واضح ہے۔ یہاں ہیں نے صرف خودسے مخاطب ہونے کے فرق کو واضح کیا تھا اور اسے خاطب ہونے کے فرق کو واضح کیا تھا اور اسے بیدنظوم ڈواے کی ایسیے متعقق انھا رخیال کیا تھا ہیں ہیلی اور بیری اور اسے خوالات کی ایسیے متعقق انھا رخیال کیا تھا ایکن اب تک ہیں نے تیسری آ دازی طرف کوئی توج نہم بن کہ تی ۔ فرق سے قووا فقت ہونے لگا تھا لیکن اب تک ہیں نے تیسری آ دازی طرف کوئی توج نہم بن کہ تی ۔ اور جس کے بالے میں اب یں اپنے خیالات کا وضاحت کے ساتھ انھم ارکز نا چا ہم ابھوں ۔ لہذا اور میری آ واز برخور کرنے سے بہلے ہیں چا ہما ہوں کہ پہلے کچھ دیر تک میں تعیسری آ واز کی بچید گھول کو دُافع کرنے کی کوشش کروں ۔

منظوم ڈرامے میں آپ کو غالبًا محتلف کردار دل کے لئے الفاظ کاش کرنے ہوتے ہیں۔ جو ترتیب مزاج تعبلیما ور دبانت کے اعتبالیسے ایک دو سرسے مددرج محتلف ہوتے ہیں۔ آپ ان سب کرداروں ہیں سے کسی ایک کے ساتھ ہم آ ہنگی پیدا کرکے ساری شاعی اس کے مکا لموں میں نہیں رکھ سکتے ۔ شاعری را ورشاعری سے میری مرادوہ زبان ہے جوان ڈرابا ان لمحوں یس کرداروں کی زبانی بیش کی جاتی ہے جب ڈرامرا بنی انتہا کو پہنچ جاتا ہے) شاعری کردار جشعر میں کے تقاضوں کے میش نظر مختلف کرداروں فی تقیم کردینی جا ہیئے۔ آپ کا ہر کردار جشعر میں

# شاعرى كى تين آوازيں

اين الفافا اداكرے تواس كا برمصرع ايسا بوناچا سيئے جواس كے مزاج كے عين مطابق بواواس ستصطعى مناسبت ركمتنام واورايي يب جب شعرى مكالمادا كية جايس مون نواسيج يركي والأكرداريه الربيدانة وقدك وهمصنف كى زبان ي بول إب - بندا اسطح شاع ابند موجآ اسے كدوه اسى تبىم كى شاعرى اوراسى درجرى شدنت اينے كرداروں كے مكالمولى ي بداكرمے جوان سے مناسبت ركھتى مواور جواس موقع يركھي سكے شاعرى كے يُكرش ايسے ہونےچاہئیں جوموقع ومحل کے مطابق اپنا جوازیھی رکھتے ہوں۔ اگراس کردارکے لئے ، چوشاع ک کے میں کو اپنی زبان سے داکر ہے۔ شاندا مارات فی شاعری موزوں ہے تو صروری ہے کہ بیاعی ڈرامے کے عمل کے ساتھ مطابقت رکھتی ہواکداس سے مو فع ومحل کے مطابق ہوری پوری ناتی انتها كے بدا موفی مول سكے وہ شاع جوتھ شركے لئے المصنے میں ، قِسم كى غلطياں كرتے ہیں۔ایک تورک شاعری کے مکالمے ایسے افراد کے منسے اواکلتے ہی جن کے منہ سے وہ ایتھے نہیں لگتے۔ دوسرے یہ کوایسے معرعے ان کرواروں کی زبان سے اداکراتے ہی جوان سے منالب توصر در کھتے ہوں کی ڈرامے عل کواکے بڑھانے میں ناکام بہنے ہیں البزینین دور کے جھو ورام نسكاروس كع بالعظيم الشان شاعرى كايس حقة نظر آتي بب جوان دونول ببلوول كيني نظر بعلي ريا فرورب كرادب كاحيثيت سے ير درام التے نفيس مي كرائي بهيشه محفوظ ركعنا جاسية ليكن ساته ساته اس قدر نجير موزون بي كدار الحكواد راماني شابر كار بنے سے روک میتے میں اِس کی مبترین مثال مار اوکے ورامے و ٹیمبرلین، میں نظراتی ہے۔ اب سوال يهد كواس مسّل كوعظم ترين ورام نسكار شعرار ، شلاً سوفكل شيكسية برايسان نے کیسے صل کیا؟ در حقیقت یہ ایک ایسامتلہ ہے جس کا نعلق سال سے خیبلی قصر کہا نیوں ؛ اول در نترى دراموں سے معن میں كردارزته ه اور جينے جا گئے نظراتے ہى مير بے خيال ميكسى كرداركو زنرہ بنانے کے لئے اس کے علاوہ اور کوئی صورت نہیں ہے کہ اس کردار کے ساتھ کری ہوری كوبرقرار ركهاجائے بشالی اعتبانسے، ایک ڈرامہ نگار کے لئے جس کے یاس اول تكار کے

#### شاعری کی بین آ وازیں

مقابلیں گئے چے کردارہوتے ہی اورس کے باس صرف دوڑھائی کھنٹے کا وقت ہونا ہے ہے بات ا در بھی خروری موجاتی ہے کروہ اپنے سامے کرداروں کے ساتھ گہری بھرروی رکھتا ہو۔ سكن يرتوا يك ايسامشور مع جوجامعيت حاصل كرف كسلة دياجاً لمدي وككم ويلك کے بلاٹ می خواہ اس میں کرداروں کی تعداد کتن ہی مختصر کمیوں نم ہوا یک اُ دھ کردارا بسا بھی ہوا ؟ جودرامے کے عل کونوا کے بڑھانا ہے تکی جس کے وجود سے بھی ویسے کوئی دلمین نہیں ہوتی بہر كيف مجھے تعجب ضرور ہے كہ آيكسى نہايت خراب كردار كوقطعى طور يوقيقى نبا المكن بھى ہے كياہى؟ ایسے کردارسے نہ تومعین من کواور زکسی اوٹیخص کو د نفرت کے سوا) کوئی بمدر دی ہوتی ہے کیسی كرداركوجا ذب نظر بالفي كانتي إنوم إس كى كمزوريون كواعلى صفات يا شيطاني خصوصيات کے ساتھ طانے کی خرورت محسوس کرتے ہیں۔ رج ڈسوم کے مقابلہ میں مجھے ای آگو (Iago) سے زیادہ درلگتا ہے میں وثون کے ساتھ نہیں کہ سکتا کشیکیر کے ڈراےAll's Well) That Ends مِن بِروليس مِحفرزياده يريشان كرّاب يا اى آگو ـ بيكن مجھے اس بات کا یقین ہے کہ ٹرل مایح ، پس روزامنڈونسی 'سے' بمقابلہ کونیرل یارنگا ن کے ، مجھے زیادہ ورلگتاہے۔ مجھے توکھ ہوں محسوس مواہے کرجب کوئی مصنف کوئی جان دارکردارنجلیق کرتاہے تواسے ایک تسمی سودے بازی کرنا پڑتی ہے۔ ہوسکتا ہے کہ مصنّعت اینے اس کرداڑی اینے مزاج کی کمزوری یا قوت ، تشتر دیا فؤت نیصلہ کی کمی یاکوئی سُنک ورخط ایساشا مِل کرنے ہے جوخوداس كى طبيعت بين وجود بي با بهرده كوئى ايسى جيزيين كريس حس كى اس نے تمام عرخوا بش ك بوليكن اسے على له كرسكا بو ياكوئى ليى جزيش كردے بس سے وہ توك بھى وا نف ندم وں جاسے بهت قريب سے جائے ہي يا بھركوئى ايسى بات اپنے كردار كى زبانى اداكرائے جواس كے ہم مزاج ہم عر، ا ورہم مبن کرداروں کک محدود نہو۔اپنی ذات کی ہے وراسی رمتی، جومصنف اپنے کردار کوعطاکرآماہے،مکن ہے یہی وہ چیز ہوجس سے اس کر دار کی زندگی کا آغاز ہونا ہو۔ برخلات اس کے وہ کر دارجس سے مصنف کو صر درج کوپی پیدا ہوجائے ممکن ہے وہ خو دمصنف کی ذات کی

# شاعرى كى تين آواربي

پوشده صلاحیتوں کوبردئے کارلے آئے بیر بے خیال میں جہاں صنف ابنی ذات کا پکوستہ اپنے کرداروں سے خود بھی متا نز ہوتا ہے۔ اپنے کرداروں سے خود بھی متا نز ہوتا ہے۔ ویسے خیال آدائی کی اس بھول بھتیاں میں خود کو کم کردینا بہت آسان ہے جہاں ہی چگراں ذہ نی علی پرغور کہا جائے کہ صلح ایک خیالی کردار ہا اے جانے ہی نیانسانوں کی طرح جیتی ذہ نی علی پرغور کہا جا سے کہ صلح ایک خیالی میں اسی صد کے جل ہوں جب صد کہا سی کا تعلق ہی کردار بن جا اس بھول بھلیاں میں اسی صد کے جل ہوں جب صد کہا سی کا تعلق ہی شاعری مشکلات ، مجبور ہوں اور دیکشیوں سے جبوخو دسے مخاطب ہو کر شعر کہنے کا عادی ہے اور جس صد کہ خوالی کرداروں کے دربعی شاعری ہیں بات کرنے اور پہلی اور ترمیری اواد کے حسرتی اور جس صد کہ خوالی کرداروں کے دربعی شاعری ہیں بات کرنے اور پہلی اور ترمیری اواد کے حسرتی اور پہلی اور ترمیری اور اور کی تعلق ہے۔

مِرَیْمبری آواز (ڈرا مائی شاعری کی آوان) کی تمرت کواس طرح بھی واضح کیاجا سکتکہ ہےکہ اس كامقا بداس شاع كى آوازى كياجائے جوابىي غير درا مائى شاعى يس سُنا ئى دىتى ہے ب یں درا مان عنفروجود جواورخاص طور پر درا مان خود کلامیدیں۔ براؤننگ ایک بیر منقیدی لمح ين خودكو" رابرت براؤننگ إدراموں كے تكھنے والے"كر كرخطاب كراہے ہم س سے كتے لوك ہیں جنہوں نے براؤننگ کے کھیلوں کوایک دفعہ سے زبارہ پڑھاہے اورا گرکوئی ایسا شخص ہے ب نے انہیں ایک و تعصے زیادہ پڑھا ہے تو کیااس نے صول مسرت کے لئے اُنہیں دو بارہ پڑھا ہے؟ براؤننگ کے کسی بھی ڈرامے کے کسی کردارکا نام لیجے جو ہمارے ذہن میں زندہ ہے اور ہمیں جیتاجاگتا دکھائی دیتاہے؟ اسس کے برخلاف کیا فنسرا پتولیق یا آند ماول سارتویا بیشب بلوگرم یاوه بادری سفایت مقراع کی تعمیر کا حکم صادر کمیا تفاجهارے دماع سے محو ہوسکتے ہب؟ مراخیال ہے کہ اب سی مزید تجزیے کے بغیراور براؤننگ کی درا مائی خود کلامیہ برقارت اور درامين اس كى داجى كاميابى كود ي كريه كها جاسكتا ب كريه دو فون جزي مبنيا دى طور ريقيناً مخنف ہوں گی کیااس کے علاوہ اور مجی کوئی آوار بہے جس کو سننے سے میں فاعر باہوں معنی اس ڈرا مائی شاعرکی آوازجس کی ڈرامائی صلاحیتیں زیا دہ بہتر طور برتھیٹر کے باہر روئے کارائی ہی۔

#### شاعری کی مین آ وازیں

ا دراگرکوئی شاعری ایسی ہے جو کیے کے نہ تکھے جانے کے باوجود ڈرالمائی شاعری کے ذیابی اُتی ہے تودہ براؤننگ کی مشاعری ہے۔

جيساكس بيل كهيميكا بول كروراعي معتنف كميلة مزورى م كروه ابن وفا داراً مقتم رکھے۔اس کے لئے یہ مجی فروری ہے کہ وہ اپنے کرداروں کے ساتھ بحدردی قائم رکھے جوفو دا ہس ایک دوسرے کے ساتھ کسی سے کوئی مرددی نہیں رکھتے۔ اُس کے لئے بیجی ضروری ہے کہ وہ شاع كواس صرتك زياده سے زياده ان كردارول مي تقيم كرفيے من صرتك بينيالى كرداراس كى اجازت بيتي يشاع ى كواس طور تفيم كرنے كے ساتھ ساتھ اس بات كى مجى خرورت ہے كم بركردائك فراج كے مطابق شاعری كے سلوب بین کمی انخرات كياجائے۔ ڈرلے كے بہت سے كردادل بنے شعری مكالموس كتعين كمسلسلي من ومصنف يراثرا فازموتي من اوراس مجود كريسة من كركبات اس کے کمُصنّفت اپنی شاع ی ان کرداروں کے مرتضو بے خودان کرداروں سے شاع ی اخذ کرہے۔ دُرا ا لَى خود كلاميدس بم مراسق مى كونى پابنرى نهيں بونى - اس يى معتنف آزاد بخ اے كروه جواح جامے خود کو کردار کے ساتھ یاکردار کوایے ساتھ والبتد کرلے کی فر کم بہاں سرے سے کوئی ایسی ابندئ نہیں ہوتی جاسے ایسا کرنے سے بازر کھے جو کھے عام طور پر درا ان و د کلامین ہم سنتے ہیں وہ خود شاعبی کی آواز ہوتی ہے جس نے باتوکسی ارکی کروار کاروپ وحارلیاہے یاکس افسانوی کردارکالبادہ اور حایاہے۔اس کے کرداراس مسخبل كركي وبس ايك فرديا ايك التب ك مبثيث بالسع جانع بيجان مح التي واما والألا أني خود کلامیہ کا یہ فرق براؤ ننگ کے ہاں (Calibon Upon Setebos) بین نمایاں طوریرواضح ہوجا آلہے وی ٹیمیسٹ میں ہیں Calibon بوتنا ہواسنائی دیتا ہے ىكى (Calibon Upon Setebos) يىن بى باد ننگ كى آوازسنانى دى ج ا وربراؤ ننگ کیلی بان کے دربعہ لمبندا وازی کے ساتھ باتیں کرتا سنانی دنتیاہے مراؤننگ کے عظیم شاگردایز را یا وَنڈنے برُسونا، (Persona) کی اصطلاح اشعمال کی ہے جب سے

# شاءی کی تین آ وازیں

اس کی مرادوة ماری کردار تھے جن کے ذریعہ وہ بات کرتا ہے۔ یہاصطلاح الصعنی مین بہایت موزودی بہاں میں ایک کلیہ نبانے کا خطرہ مول بیتا ہوں جومکن ہے آپ کے لئے قابی قبول ر ہو۔ کلیہ یہ ہے کہ خود کلامیہ میں کوئی کردار تخلیق نہیں کیاجا سکتا کیؤکلہ کرداراسی وقت جیتے جا گئے معلوم ہوتے ہی اورائس و تت تخلین کے مباسکتے ہی جب ان کا تعلّق ڈرامے کے عل سے ہواد حب وه آپس بی بات جیت کراسے ہوں ۔ بربات بے محل نہیں ہے کہ جب ڈرا ماتی خود کلامیہی جاتے بہانے کردار کی زبان سے اوا بہیں کیاج آناجسسے قاری پیلےسے متعارف ہو،خواہ وہ كردارتابيغ سے سياكيا مويا فِكسَّن سے، توہم بيسوال بوجيد بيشتے بيكراس كردار كامل كون تھا؟ بی سنب باوگرام کے باسے میں نوگوں نے اکثر در بیافت کیا ہے کدیکس صرتک کارومین میننگ یا ا کسی دومرے پادری کی تصویرہے؟ وہ شاع جوخودا پنی آوازیں بولتا ہے رجیسا کربراؤ ننگ بولتا موامنان دنيابي كسى دوسركرداركوزندكى نهيي فاسكا وه توصوت اس كردار كانقل أكارسكتك بياسيم بيلي واقف بي يمين اس بات سي وانف بوايا بيكي وانف م والعابيكي وانق آ الك والاا ورو شخص كنقل آماري كي بي خنف وك موتي بير ا كرميس والعقباد وكا دباكيام تورنقل بين المعلوم موني لكن م يجب مشكير ك ودل سنتم فودان مي شيكسيرى أوارسنانى نهين تى بلكاس كے كرداروں كى أوارسنانى ديتى ہے يكين جب بم برأوننگ كركسى خود كلاميه كويشصة بب توجعي بد كمان نهي كزر ماكريم براؤننك كيسواكسي اوركي أوازش رہے ہیں ۔

دُرامانی خودکلامیدی به دومری اوار داس شاع کی آواز جود ومروں سے مخاطب می ایک اور دومروں سے مخاطب می ایک اور دوب دھار بیلے اور منزیفا فیال کر من عالب مہتی ہے اور نبات خود یہ بات کو اس نے دہمن میں سامعین کا تھتور موجود ہے۔ ایخ کسی کو کیا بول کا ہے اس بات کی علامت ہے کو اس کے دہمن میں سامعین کا تھتور موجود ہے۔ ایخ کسی کو کیا بڑی ہے کہ دہ خود سے بایش کرنے کے لئے مند پر نقاب دول یا کہی اور روب میں جلوہ کرموج یہ دومری اس شاعری میں سنانی دیتی ہے جس کا اوار وہ اور نوا وہ صاحت طور پر اس شاعری میں سنانی دیتی ہے جس کا

#### شاءی کی بین آ واژب

تعلق تھیٹرسے نہیں ہے۔ یہ آوازاس شاعری میں موجود ہوتی ہے جس کے سُامنے شعوری طور رکوئی مقصد ، وتاہے جس میں کوئی تصند کہائی میٹ کی جانی ہے ، جس میں تبلیغ کاکوئی بہلوم ولہ اے باجس بركسى اخلاتى مستله كى طرف اشاره جوله ياجس مي طنز جواله جو بزات خو دسليغ كى اكيسكل ہے۔ آخراکپ خودہی سوچے کرسامعین کے بغیرکہانی شنانے ک کیا کہ ہے باسکامعین کے بغیر وعظ كهن كاكيام قع ہے إس شاع كى أوازم جدد وسمرے لوگوں سے مخاطب ہولمے ايك ى شاعى كى أوازغالب رئى ہے۔ حالا كرمرت يمى ايك آواز نہيں ہوتى بكراس ي اوردومرى أوازي بعى شارل مونى بي مشال كے طور يرم و مرك بال ذفتاً فوقتاً ورا مائ و واربي سنان مع جاتی ہے اس کے إلى ایسے موقعے ہی آنے ہی جب بو ترانے ہیرو کے بارے ہی باتیں کرا ہوا سنا ئىنېىي د تيا بلكەخودېم پروكى آ دارېرا ە راست بېيى مشنا ئى دىنے نگتى ہے <sup>ب</sup>ے طربېر خلاد ندى *ب* كومجىح معنى مي ايك كا نام تهيى دياجاسكة ليكن اس مي مجىم دا درعور تون كى أوازي بي صابت سنانی دیتی ہیں۔اس بات کوفرض کر لینے کی ہما ہے یاس کوئی دج نہیں ہے کہ مشیطان کے ساتهملن کی بُرردی اس درج محفوص تھی کملن کوہی شبیطان کی جماعت ہی سے والبت كردياجائے منبيادى طوديرا يك اس داشنان كوكھتے ہن جوسامعين كے لئے كہى جاتى ہے جب کادرامہ بادی طوربراکی علی کا نام ہے جس کی سامعین کے سامنے نائش کی جاتی ہے۔ آئے ابہلی آواز کی شاعری پڑھور کریں جر، کے سکامنے مبنیا دی طور پرکسی سے ابلاغ كرنے كاكوئى مستانہيں ہوتا۔

یں بہاں یہ بات واضح کراجلوں کریشاع ی مبنیادی طور پردہ شاع ی نہیں ہے جے عام طور پر لیرک شاع ی اکے نام سے موسوم کیا جا آہے یہ کرک کی اصطلاح بذات خود نحیر سنی کمٹن اصطلاح ہے۔ بہا ہے دنہائی اس اصطلاح کے ساتھ ایک تصوّر تو یہ آ ہے کہ شاع کا کمٹن اصطلاح ہے۔ بہا ہے دنہائی اس اصطلاح کے ساتھ ایک تصوّر تو یہ آ ہے کہ شاع کا لیے ہوتی ہے اور اس کے ساتھ ہا ہے دہن میں کمیٹوں کے گئیوں کا تصوراً جا آ ہے اور ہمارا ذہن و بلود ایس گلبرے کے معام اور جد بدترین

# ستاعرى كى تين أوازيس

م تحریر موسیقی کے الفاظ کے جا پہنچاہے یکی ہم اس اصطلاح کو اس شاع کے لئے کھی استعال کرتے ہیں جو موسیقی کے خیال سے نہیں کھی گئی تھی یا جسے ہم اس کی موسیقی سے الگ کھو کر دکھتے ہیں مثال کے طور پر جیسے ہم ما بعد انطبیعیاتی شعراء و ہان مارویں، ڈوق اور ہر برٹ کی لیرک دکھتے ہیں مثال کے طور پر جیسے ہم ما بعد انطبیعیاتی شعراء و ہان مارویں، ڈوق اور ہر برٹ کی لیرک نظموں کا ذکر کرتے ہیں نے و کا کسفور ڈوکسٹنری میں لیرک کے معنی دیکھ کرا خارہ کیا جا سکتا ہے کہ لیک ایسال فظ ہے جس کے آسی بنتی تعرب نہیں کی جا سکتی ۔

" يرك: آج كل اس مخفرنظم كم لئ التسعال مؤتا ہے جوكى بندوں پُرِشتى موادرس پراو است شاع كے لينے خيالات ادر جذبات كا أطهار كميا كيا موا

یرکہ بلانے کیلے کی نظم کوکت افخفرہ فاجا ہیے؟ اختصار برزور انظم کو بندول میں ہے کہ بخورکہ کے کو بندول میں ہے کہ بخورکہ کے کو بندی کے مساتھ اواز کے تعلق کی عابل نظرتی معلوم ہوتی ہے لیکن اختصار کا ایسا کوئی بنادی دشتہ شاع کے اپنے خیالات واحساسات کے درمیان ہیں ہے ۔۔ اُداس بلی رہت برآوی یا سنوسنولارک کے جہے لیرک ہی دیکی بھرا خریر بات کہنے سے کیا حاصل کہ نیظیس براہ داست شاع کے اپنے خیالات وجنوبات کا اظہار کرتی ہیں۔ لندن دی دینی اوف مہیومن ولیٹیز اور وزرشید ویلی ساری ظیس ایس ہیں جوشاع کے اپنے خیالات وجنوبات کا اظہار کرتی ہی ۔ لندن دی وینیٹی اوف مہیومن ولیٹیز اور وزرشید ویلی ساری ظیس ایس ہیں جوشاع کے لینے خیالات وجنوبات کا اظہار توخرور کرتی ہوئی معلوم ہوتی ہی ساری ظیس ایس ہیں جوشاع کے لینے خیالات وجنوبات کا اظہار توخرور کرتی ہوئی معلوم ہوتی ہی مساوی کی کھی ہوری نہیں اور تی باکس ایسے ہی جیسے علاوہ جن کا ذکریں نے کیا ہے کیا ہے معیار پر کوئی بھی ہوری نہیں اور تی باکس ایسے ہی جیسے مساوی کو کری درباری نہیں بن سکے۔

کوئی اور دوسرا دربارمی جاہی تہیں سکت کیونکه اس کی شانگیس بہت چھوٹی ہوگئی ہیں! کوئی اور دوسسراگیت گاہی نہیں سکت کیونکہ اس کی مانگیس بہت لمبی ہوگئی ہیں۔!

ميكن جبال كتبهلى آوار كانعلق ب راس شاعرى آوازجس مي وه خودسے بات كركا ب

# شاعرى كى تين أدازي

ماكسى اورسے نہیں ، تواس میں لیرک اس نظم کے معنی میں نوٹھیک ہے جس میں شاع لینے خیالات جذبات كابراه داست المهاركرا مع ليكن نظم كم مخقر مونے ادر دوسین کے خیال سے مکھے جانے کے معنى يقطعى غيرسعلق سى بات بي جرمن شاع، كوث فرائيدين الطبني دليب بسكير ليرك كامسّله يس ليك كوبهلي آوازى شاعرى كے معنى في اتعال كيل معصيقين بے كروه اس ديل مي ركك کے نوجوں والیری کی نظم (La Jeune Parque) کومجی لے آتا ہے جہاں اس نے يرك شاءى كا ذكركيا مير يخيالي ومان فكرى شاءى كى اصطلاح زياده بهتر يه-بين اس تسكيرس بيسوال أكفأ لمسي كرآخ السي فلمول كا فكمعة والاجس كاخطابكسي ا ورسے نہو کس چرنسے آغاز کرتلہے اور اس کا جواب وہ خودید دیتلہے کہ ایک تواس کے اندائل تخليقى جرتوم موتلها وراس كے علاوہ اس كے پاس زبان موتى ہے اس كفيف، قدرت ميس لفطون كاخزان مولمه بمردن رفته رفته اس كالمدكون اليي جزنت ونها يال مكتى سعص كافلها كيك اس معفول كى خرورت بمن بها كيك اس وقت ده خود كلى نبس جاساك اس كون النظ کی صرورت ہے جب تک کروہ ان لفظوں کو تلاش نرکر لے جن کی درجس اسے ضرورت ہے ۔ وہ خود امسس تخليقي حبسرتوم كواس وقت تك فتناخت نهين كرسكماجب تك كروه اكسے صيحح نفلول کے ستا تعمیح طور پرترتیب زوے ہے جب سیسیلیں اسے الفاؤل جاتے ہیں تو وُہ چیز اجس کے لئے الفاظ کی الماش جاری بقی خو د عاتب ہوجاتی ہے اور ایک نظم کی شکل مِن سامخة ما في جرجريس آب بي نظم كا آغاز كرتم إس أب عام عن من النظعي طورير جذب كانام ف سكت بن اور خال خيال كنام سعوسوم كرسكت بن - بيروس ان دومصرعول كواكر مختلف معنول يستعال كياجا ي توشايديون كهاجا سكتاب كراس كى مثال الیی ہے جیے ایک

> بے جبم بچر، زندگی سے مجراور آمار یکی میں مینڈک کی سی تیز آوازیں جلآ بار مہلہ سے میں کیا بنوں کا ہ

#### شاعرى كى تين آوازي

مع كوث فرائيد بن سے پورا آنفاق بىلكى مى اس كےعلادہ كھوا ورىمى كہنا جا ہاہوں -كسى الين نظم من جوزتونا صحائم واورنه بيايندا ورناس مي كونى سكاجى مقصد موجود مواشاع كے سُا مخصرف اسمبہم تحركي كے افہاركامسَد ہجتاہے بس كے لئے دہ الفافوكاساراخوانان كَ تَا يِنْ الله كَانْ كَيْنِيراوران كَى مُوسِيْقَى كُوانِي نْقرونين كِيا مَا يَا إِس خوديم علوم نهين مؤلك اس كياكهنا بتاوقيتكروه اسع كهدنه والداس كوشش مي اساس بات كى بالكل برواه نهي موتى كاوس اس کی بات کو بھیس کے بھی یا نہیں اِس مزل یہ وہ دوسرے لوگوں کی طوت سے بے نیاز ہو جا آہے اوراس كى كوشش بس بيي بوتى ہے كر وكري طرح صحيح الفاظ تلاش كرا يا كم سے كم علط الفاظ إسما كرے - لساس بات كى درا يرواه نهيں بوتى كر آيكوئى اور شخص انہيں منے كايا نهيا كوئى شخص انهبن مجهي يات كايانهين واس كرمرياك بوجم ولمها درس سے طلاحی عال كرنے ا وه اسے آناروینے کی دھی میں لگار متاہے یا دوسرے لفظوں میں بوں کہرسکتے ہیں کراس کے سريرا يك بعوت سوار موتله - ايك ايسا بعوت جس كے سامنے ده خود كوب إلى ايسا بعوت جس كے سامنے ده خود كوب بي آلهے -كيؤكريه بجوت جب يهليهل لودار مؤما ب تواس وقت مذاس كاكوكى نام بوزاب نشكل اورنه بكهاور- وه الفاظ اوروه نظر جوه لكه تناسي اس مجوت كو رام كرنے كے لئے ايك ظيف كح تيب ر کھتے ہیں۔اس بات کوایک اورطراقی سے بول بھی کہا جا سکتاہے کرجو کھے تکلیف وہ اٹھارہاہے س کی وجریز ہیں ہے کہ وہ سی دوسر سے ابلاغ کاخواہ شمند ہے ملکہ وہ تو در صل اس شدم کرب مص نجات حاصل كرناجا بنناب إورجب الفاظ هيم طوري ترتيب بإجاتي بي باجب ده اس ترتيب كوبهترس بترسم كرتبول كرلتيا ہے تواس وقت اسے ہيں عجيب سلب قوت ، كھكن ، آسودگی، آزادی اورا کیلایسی کیفیت کا احساس مقاسیے جوفنا کے احساس سے بہت قریب مع اورج بذات خودنا قابل بيان ما وقت اور صرت اس قت ده نظم سياد م فاطب موسكتا م من جا وَاورانِ لَيْ لَيْ كَتَاب مِين جُكر بيدا كرد، اور بال مجرساس مات كالتيدمن د کھناکہ میں ابتم میں مزید دلجیبی لوں کا یہ

# شاعری کی تین آوازیں

میراخیال ہے کنظم کے ما خذ کے تعلق کواس سے بہرطور پرداضح نہیں کیا جاسکتا۔ آپ الدواليرى كم مضامين كامطالع كرسكت بيت في شعر كو في كدودان مي ا ين دا في كيفيت وحالت كااتى محنت واستقلال كے ساتھ مطالع كياہے ككسى دومرے شاع تے آج كك انس كيايكن أكات جوكه شاع فودلي متعلق بتايام يايمراس كم حالات زندكى كى تحقيق اورنفسياتي درائع كى مرسي كنظم كى نشريح كرف كومشش كرس توميا خيال بي كراب نظم سےدورے دورتر ہوتے چلے حبائیں کے اورسی منزل پرند بہنی کے نظم کے مفذ تک بهني كرتشرت كرف كالوشن فوج نغم سے دورم الكركسى ادرطون على جلائى جواس سكل ديا قاد يا قادئين كى بجه بس آجائے تو آجا كے ليكى ويسے اس كا تعلق نہ نظم سے دہتلہے اورنہ اس سے ظم بركسى ميم كاركشني في في بين آب ك الغين بيات نهين مجار الم بون كوشع كوني كواكمراد جيزب جيكهم ملهنا چاسمامول وه يده كرسناء كيهلي كوسنش توريموني عاسيكرد ونظم فو أمسس برواضح بهواورساته السعاس امربورا يقين بوكد ينظماس كي زيني على كالصح نتيج ہے۔ ابہام کی برترین سکل برہے کرشاع انیامطلب خود پر بھی واضح ند کرسکے اس کی سبسے گھٹیاشکل دہ ہےجہاں شاع خود کوفریٹ ہے کریہ بھیے لگے کاس کے باس کھنے لئے بہت کھے ہے دراں حالیکاس کے پاس کینے کے لئے کھے بھی نہو۔

اب تک میں نے اپنی بات واضح کرنے کی خاطر شائری کی تین ا دار وں کا ذکر کچے اس طور پر برکباہے کہ میں سے سوس ہو آ ہے کہ ان تعیوں ا دار دن کا آبس میں کوئی با ہم تعلی نہیں ہے اور کو با یہ منظم میں یا توخو دسے نیا طب ہو تا ہے یا پھر دو مروں سے اور کو یا یہ دونوں اکواز بن شاعری میں ستائی نہیں دبنیں۔ یہی وہ نیچے سے جس پر بین اپنے لیکچ میں بنج انظر ایکی شاعری بی ستائی نہیں دبنیں۔ یہی وہ نیچے سے جس پر بین اپنے لیکچ میں بنج انظر ایک شاعری بی منظر کرتا ہے کہ کو با پہلی اوا زکی شاعری ، جے دہ مجموعی طور پر بالک ایس خوال کے اس اماداز سے کفتگو کرتا ہے کہ کو با پہلی اوا زکی شاعری ، جے دہ مجموعی طور پر بالک ایس خوال کی بدواد اس منظر کے با اس شاعری سے منظ تعنی جے جس میں شاعر سامعیں سے خطاب کرتا ہے لیکی جہاں تک میر اتعلق ہے میں ن تا میں ان میز ان دون کو اکر تو مشیر کیجا یا تا ہوں میرا خطاب کرتا ہے لیکی جہاں تک میر اتعلق ہے میں ن تا میں ان واز دن کو اکر تو مشیر کیجا یا تا ہوں میرا خطاب کرتا ہے لیکن جہاں تک میر اتعلق ہے میں ن تا میں ان وار دن کو اکر تو مشیر کیجا یا تا ہوں میرا

# شاعى كى تين آوازى

مطلب ہے کرشاعری کی میلی اواد اوردوسری آواز عیرفدرا مائی شاعری می اورسیوں آوازی ڈرا ما فی شاعری میں بھی سنائی دیتی ہیں ۔ صبیباکس نے کہا ہے کہ منیا دی طور یو بخواہ شاع نے سامعین کے تصور کے بغیری نظم کیوں ناکھی ہوا وہ ریمی جانناچا ہما ہے کہ وہ نظم حس نے اسے آسودہ کیلہے اس کا افرد وسروں پرکیا ہے آہا دردوسروں کی نظریس اس کی کیا حیثت ہے۔اس سلسلمیں سے پہلے تووہ دوست احباب ہوتے ہی جن کے سلمنے وہ نظم کو قطعی شكل فيف سيهيدين كراس وه اس كاتوج كسى لفظ يا تركيب وبندش كى طرف مبدول كالفيس مددكرسكة بيجن كمطون اسكاذبن نهيس كمياتها -حالا كمميراخيال ہے كمان كى سُب سے بڑی فدمت یہی ہے کہ وہ اسے صرف اننا بتادیں کہ صاحب یہ بندنہیں چلے گا ادار المع من المري حيم منتف ودباتار إسيديكي بيان يرك دبن بهرون وه چذانعان بنددوست احباب بي نهين جن كرائ كرمفتف ببيت ابمبت ديراب بلكروه كيرونا معلوم سامعين كمجرج وكليغ مصنف كي نام كمعنى اس كى ان نظموں كيري جي كا انہول نے مطالع کیاہے جب ان امعلوم سامعین کے باعقوں میں بینظم مینے گی اور جوسکوک وہ اس کے ساتھ روار کھیں گے یہ اس عل کا معراج ہوگا جوبغیرسامعین کے تعتور کے تنہا مِن تُروع مِواتِها يبال بين كُرنظم شاعرت بميشة بميشك لي رفصت موجاتي ساورشاع اس منزل يرميخ كرجين كى نيند سوحاً للب-

یہاں کک تواس نظم کا ذکرتھا جے بنیادی طورپریں نے پہلی اوازی نظم کا نام ہیا ہے۔
میرے خیال میں ہزنظم میں خواہ وہ ذاتی انزات کی نظم ہویا ایک اور کر دامہ ہو، ایک سے
زیادہ آوازی مُسٹانی دینی ہیں۔اگر شاع نے کہی خودسے خطاب نہیں کیا ہے تولیسے بہن انزار
خطابت بیدا ہوجائے تو ہوجائے شاع ی پیانہ ہو سکے گی عظیم شاع ی سے لطعت الم ذرم و
میں ایک حصتہ تواس کھ طعت کا ہے جو ہم ان لفظوں کو جلتے جلاتے میں لینے سے حاصل تے
ہیں جہم سے خطاب کر کے نہیں لکھے گئے ہی لیکن اگر نظم مرف شاع کی ذات کے ساتھ تھوں

# شاعری کی تین آوازیں

ہوکررہ جلے توینظم بیک اجنبی اور داتی زبان کی حاران ہوگ ۔ اورا کیا لیے نظم جشائو نے درائی لیے نظم جشائو نے درائی کی میں ہوتی ۔ یس مجھتا ہوں کہ منظوم ڈوا مے بین نینوں اکوازیں سنائی دیتی ہیں ۔ سب سے پہلے ہرکر دار کی آ داز ۔ ایک ایسی منفر دا وار نجو ہرکر کا میں نحت احت ہونی ہے اور جسے سن کر ہم ہے کہر سکتے ہیں کہ ہے آ وار خرت اسی کردار کی آ وار ہوئی تا ور ختا اور خسائی دو تا توجہ ہم اس طرت توج ہمی نہیں کرتے کردار اور مصنف کی ملی جم اس طرت توج ہمی نہیں کرتے کردار اور مصنف کی ملی جم ایک اوار ہے ہمی کہ سکتا ہے ۔ یہ بات دو سری ہے کو لفظوں کے کھا ہی بی ہوتی ہے جسے مصنف خود اپنے بائے میں بھی کہر سکتا ہے ۔ یہ بات دو سری ہے کو لفظوں کے مطابی ان دونوں کے لئے مختلف ہوں ۔ یہ بات اس نقال صوت (دو سرے کی اواز کی نقل آ ار نے معانی ان دونوں کے لئے مختلف ہوں ۔ یہ بات اس نقال صوت (دو سرے کی اواز کی نقل آ ار نے معانی ان دونوں کے لئے مختلف ہوتی ہے جہاں کردار صوت مصنف کے اپنے جذبات و خیا لات کا آ از کار بن کر دہ حاتا ہے ۔

دکل اورکل اورکل اورکل ، — کمیاغیرفان حیرت و تعجاب کایه فرسوده مصرع اس بات کا شام نهی می کشیک بوکرید الفاظا داکی بهم می کا شام نهی می کشیک بوکرید الفاظا داکی بهم می کا شام نهی می کشیک بوکرید الفاظا داکی بهم می حالا نکر دولوں کے لئے اس کے معنی مختلف بیں بہما ہے ایک بلندیا یہ درام نگار کے درام وارکی میں ایسی مصرعے بھی بی جن بی بین غیر شخصی اواز شنائی دیتی ہے جے بیم نہ توکر اورکی آ وارکی مسکتے بی اور نہ مصنف کی ۔

بخستگی پی سب کھے ہے یا جوکچھ بی میں مہوں وہی مجھے زندہ رکھے گی ۔

ادراب درادیر کے لئے میں م کوٹ فرائیڈین ادراس کے امعلوم ماریک نفسیاتی موا کی طرف رج ع کر ما چلوں جسے م ایسے کھنکھوٹے یا فرسٹنے کا نام دے سکتے ہیں جس سے شامخت

# شاعرى كم تين آوازيں

مقابلکرملہے بمیری رائے یہ ہے کہ شاعری کی تین قسموں کے درمیان جن کا تعلق میری بیانی ازو سے ہے درصل دمنی على كافرن ہے اِس نظم مي جس ميں باي وازريعن اس شاع كى آوارجو خود سع مخاطب ہوتلہے ، غالب بنی ہے نفسیاتی موادا بنی ہیتت خوداختیاد کرنتیا ہے جس کی آخری وطعی شکل کم دمین اس نظم کی مئیت سے ساتھ مخصوص ہوگ اور بینہیت کسی اور نظم کے ساتھ مطابت بنیں سکھے گا۔ یہ کہنا بھی نفینیا غلط ہے کموا داپنی ہمیت حود سیدا کرلتیا ہے۔ ایسے بیں جو کھے ہونا ہو وه برب كرميت اورموا دايك ساته نشوونما باتي بي كيونكم بيت قدم قدم برموا ديرا ترا ندازموتي رمى إورغالبًا اسطح موادمين ودكوترسيب فين كى برناكام كوستس بزفدم قدم برلوك كر كېتارېنام \_\_ يغلط بريون نهيس يون نهين اوراس طح رفته رفته آخر كارمواد دېئت ا یک دوسرے سے ہم آ ہنگ ہوجا تے ہی دیکن دوسری اور مسیری آوازی شاعری ہی ایکے دیک مئيت بهلے سے مقرر موقى ہے حالا نكفظم كے محمل مونے تك س أسكل وصورت بہت كھے بدل جاتى ہے۔اگریں کوئ کہانی سنانا چاہوں تومیرے لئے ضروری ہے کمیرے دہن میں کہانے کے باٹ کا كه ندي ته تعديم درموج دم و اكرس طنزير اخلاني يا بجريه الشعار لكهنا چامول تومير يدين يس اس كا كچه ندكچه خاكر خرور موجود بوناچا بيتي جس سے زمرون ميں ملكه دومرے بھي وافف بيوں -اكري ابك ورامر لكهنا جا بننابول توخرورى بي كري ببلے بى سے كھے ما بني طے كراول \_ مثلاً بس بہلے مسے اس محضوص جذباتی موقع ومحل کے باسے مین عور کر لوں جس میں کردا را در بلا الم کو ر کھا جاسکے میں اگرچا ہوں نو بہلےسے درامہ کا خاکرسیدھی سا دی نٹر می بھی تبارکرسکتا ہو<sup>ں ۔</sup> یہ بات دوسری ہے کہ یہ خاکہ، کرداروں کے ارتقاعے مطابق، ڈرامہ کے کمل ہونے سے ميلے بدل جائے۔ نی الحقیقت پر بھی پمکن ہے کہ نشروع ہی سے کسی ایسے تحت ونا معلوم یا تی مواد كا دباؤموج دبرج بشاع كووه مخضوص كهانى منافياوراس محضوص موقع وكحل كي نستوونماكرني برمحبوركرم اس كعلاوه بريمي مكن مع وودها بخرج شاع فياس كام كے ليئ نتحب كيا ہے اورس كے حكود ميں ره كروه اپناكام كرنا جا بتا ہے خود نفسياتى مواد بديا كرنے كا موجب بن جائے

#### شاعری کی تین آ وازیں

ا در پھرشعسکری منبیاری تحرکی کے ذیراز تخلیق ہونے کے بجائے لاشعور کی ٹانوی تحرکی کے ڈیزڑ وجود میں اُنے لگئے ۔جوبات اہم ہے وہ یہ ہے کہ آخر میں بینوں آوازیں ہم آ ہنگ ہوکر شنائی دی جانی چاہیں اور اس کے مجھے شبہ ہے کہ سی تنظم میں حرف ایک ہی آواز شنائی دیتی ہے اور باقی دوسری آ وازیں شنائی نہیں دبینیں۔

مكن ہے آپ كے زہن ميں بيسوال بيدا مور لم موكدان قياس أرائيوں سے ميراكيا مفصلتے؟ كياس كارجرت طرازى كالكيم صنوعى تاروبود بنف ك الديم منعقت مول له راج بول بالكراب نے اتنا خرد رمحسوس کیا ہو گا کہ میں جو کچھ کہ اہم ہوں وہ خودسے مخاطب ہو کرنہیں ہم اہم وں بکیشاع ک کے قارنین سے ہم کلام ہوں میں توبرسوچ رہا ہوں کہ شاعری کے پڑھنے والے اپنے مطالعے کوس كسوفى يريركه كرد كميسكة بن ؟كياآب اس شاعرى كى أوار ون بن امتيار كرسكة بن جي آب برصة ہیں یاجے آپ تھیٹر یا محفلوں میں سنتے ہی ؟۔ اگرآپ کوریش کایت ہے کہ فلاں شاع مبہم ہے اور بظاہرآپ کویا قاری کونظرا نداز کرکہاہے یا بھروہ اپنے دوستوں کے ایک محاد د صلفت مخاطب جس میں آپ شابل نہیں ہی توالیے میں یہ یا در کھئے کرجو کھاس نے کہلے وہ کوئی ایسی چزہے جے سمسى اورطرح نهيس كهاجاسكتا تقاا وأسلت أمنا اليي زبان شعال كي ہے م كے سكيف كى زحمت كارا كنا قابل قدر بات ہے إكرآب كوير شكايت ہے كفلال شاع كا اغلا حددر و خطيباند مے اور وہ آپ سے اسطرح مخاطب ہے جیسے کسی بیلک جلسے خطاب کردیا ہوتو آپ اُس کواک لجول می بمى سننے كى كوشش كيج بجب وہ آپ سے مخاطب ہيں ہے بلك آپ كوطلتے چلاتے سننے كا مؤتع و رہا ہے۔ ہوسکتا ہے وہ کوئی ڈرائد ن ہو کوئی بوپ یا کوئی بائرن ہو۔ اگرا پکسی منظوم ڈرا كوسننا چاہتے ہي نوسى بہلے تفريح طبع كے نقط نظر سے اے ديكھتے اور يا در كھتے كرم كردار لينے دل كى بات كرا ہے خواہ معنقت اس كيسي ہى حقيقت پيش كرنے بي كامياب كيوں نہ رام ار اکرده درامه کوئی عظیم درام ب نواب دراساعورکرنے پرمحسوس کریں گے کراس باب كوتىنوں آوادىں شنائى فيرائے ہى ہى كيون كر عظيم منظوم درامدد كار رجب اكشيكسيترے ، كى كان

#### شاعرى كى نبن آوازىي

یں ایک دنیا پوسٹیڈ ہوتی ہے۔ ہرکردارانے دل کی بات کہا ہے اورکوئی شاع بھی اس کے منہ دو مات اس طرح اوراس طور پرنہیں کہلواسک تھا جوٹیکیئریا کسی عظیم دراد نگار نے اپنے کرداروں کے منہ سے کہلوائی ہے۔ اگر آپ شیک پڑکو کلاش کرنا چاہی تو وہ آپ کو ۔ ان کر داروں بین نظرا سے گا جواس نے تخلق کے ہیں۔ کیونکرا یک چیز جوان سب کرداروں ہی شرک ہو دو اوری ان میں سے ایک کرداری تخلیق نہیں کرسک مقا۔ ایک عظیم درامرد گاری دنیا ایک ایسی دنیا ہے جس میں کے سابق کرنے والا ہر مکر کم جو دیجی تہا ہے اور پوسٹ بیرہ مجی ۔

£190m

# شاءى كى مويىقى

شاع جب شاعری کے بالے میں خود لکھتاہے یا اس پر گفتگو کرتا ہے توالیے میں دہ انفراد خصوصیات ا ورساتھ ساتھ مخصوص کمزوریوں کا حامل ہوتاہے۔ اگرشنا عرکوا بنی کمزوریوں بیان کی اجازنت دی جائے توالیے میں ہم اس کی خصوصیات کو بھی مبترطور پر سمجھنے اور سراہنے كے اہل ہوسكتے ہيں ۔ يداكياليسى تبنيه بهر جس كى طرف ميں شاع وں اور ساتھ ساتھ ان قارئين ى توجّەمبدول كواچا بهتا بون ج شاع ى كے بايے ميں كچه كہنا جا ستے بى بيل ني نثرى نحروں كو دوباره نهيس مره سكتارا وراكر مجه برهنا بيراجات توسخت پريشاني كاسامنا بوتاب ييل كام سے جان مجاتا ہوں اوراس کا میجریہ کے بہت سی ہی بایش جن کا میں نے دعوی کیا تفاا ورج کا بیں پابندهی تصااکر نظرا دازموجاتی بی ایسے میں یہ مکن ہے کہ جو کھی نے ایک نعرکہ ایساس کی کوا كردون اوريهي وسكتاب كرميل فيكسى مات كي خودي نرد يركم مفيون سكين آننا محطيقين ب كرتساع د كانتفيدى تحرميون كالحبي كارازجس كالهبتسى ممتازمتايس ماضى مي ملتي م اس حفظت بي مم هے کواپنی تحریروں میں شاعر بظا ہرزیجی لیکن ل میں ضرورات سے کا شاع ی کی مدا نعت کر اہے ب قِم كى شاعرى ده خوتخليق كراب ياجه وتعقبل من تكھنے كا اداده ركھناہے . بر بات ف م طور برنوجوان شاعود سك إن اورواضح بموجاتي ہے إيسا شاع حبابني شاع ي كى مرافعت كرّا ہے تووہ ماضى كى شاعرى كواپنى شاعرى كے تعلق سے د كھينے لگے آئے ! يسے موقع بروہ ان شعرار کا غذکرہ جن سے اس نے استفادہ کمیلہے اوران شعرار کا ذکر جواس کے مذات سے مناسبت

# شاءى كىمويىقى

نهیں رکھنے مبالغ آمیزا خازمیں کراہے ایسے میں وہ معنّف سے زیادہ کیل کی حیثیت اختیار کرلتیا ہے اِس کاعلم جانبار ہوتلہے۔ وہ چندمصنّفین کا مطالع توبڑے ذوق وشوق اور نوج کے ساتھ كرتا بحادر دوسرون كواكي مري سے نظرا خاز كرديتا ہے إيسا شاعرجب بني شاعرى كى خلات اند توتون كوببان كرتاب توده صرف بك بتسم كالخرب كتعيم كراب ادرجب كبعى وه اس سلسل ميس جماليات سے رجوع كرتاہے تووہ اس كا وركھي كم إلى مؤناہے يسكن آنا حزورہے كہ وہ يہال كلي غائبًا فلسفى سے رہادہ اہل تابت ہونلہے! یسے موقع پر بہترسے بہتروہ یہ کرسکتاہے کرفلسفی کی اظلاع كمه لية عرف لينه مشامر أنفس كما عدادوشار كى ربور شبيش كريسا ورس مختصراً يركم کے دہ شاعری کی بابت مکھنتاہے اس کا ندازہ اس کی شاعری کوسامنے رکھ کرکرنا چاہیے جواس خود تخلیق کی ہے۔ سے عدادوشار توان کی تصدیق کے لئے ہمیں اسکارز سے بجوع کرنا چاہتے اور جہاں کے برجانبوا رفیصلوں کا تعلق ہےان کے لئے بہب بے تعلق اور بحرجا بندار نقادوں سے رجوع كنا چاہئے : نقاد كے لئے يدلازى ہے كروہ كھے نے اسكا لرضرور ہوا وراسى طرح اسكا لركے لئے خرورى ہے كروه تقورًا ببت نقاً وضرور مو و د بلوي كركو ، جس نے ماضى كے وب اور تارىخى رشنوں كے مسائل سمصنے کے لئے خودکو و نف کردیا تھا، ہم اسکارزی فہرست میں رکھ سکتے ہیں لیکین اس کے باوج داس میں احساس اقرار اخوش مذاتی ، تنفیدی معیاری سجھ ہوجھ اوران کوبر سے کی صلاحیت بہت اعلیٰ پاریکھی اورىدە چزى سى جىكىنىكى سىكالىك صلامىتىكى برا وراسىن دومىرون كومتنا ترنهى كرسكتى -اس کےعلادہ اسکالواور شاع کے نقط نظریں ایک ہم فرن اور بھی ہے پہاں اگریں آپ کے سامنے خودا نیا ذکر کردں توشایہ بےجانہ ہوگا۔ مجے عوض کے رکن اوراوزان کے نام آج مک یاد نبس بوسكيس اورندس في تعقيع كم سلم صولون كالمجي يوس طور إخرام ياس إسكول ك زمال ين جوم ادر ورص كواين ا خران سيري صف اورسناني مجع برالطف آ تا تقارشا مراس كي وجرير تعى كم مجھے برخیال تھاككسى كوهى يىعلونهبى ہے كم يونانى زبان كامبى خلفظ كياہے وراسے كس طرح ا دِاکْرُناچاہیئے۔ مجھے یہ بھی مگمان تھاکسی کواس امتزاج کا بھی سیح ا زازہ ہیں ہے جونونی اسکاؤ

# شاعى كىموسىتى

لاطینی زبان کے دیسی آ ہنگ کے ملنے سے پیدا ہواہے اور جسے ہم ورجل کی شاعری ہی سنتے اور سند كرتي إشايميرى بجلبت ميرى كالم كقطط كافاز كارتى بالبي جعيم علم ورض كي قواعده انگریزی شاعری پرمنطبن کرنے کا آلفاق موا اوراس کے مختلف وزن اور بئر لنے وائے دیمن کی ہمیت کا احساس ہوانومرے دہن ہیں برسوال باربارا ہم ما تھا کہ جب عوض کے فواعد پرسب مصرعے ہور اترتيبي توآخ مجرا كميصرع كيول جها لكتب ادر دومراكيون تزاب لكتاب علم عوض ميرا سوال کاجواب نے سکا انکورزی شاعری کی سی معن صنعت کوسیکھنے کا واصطریقیر ہے کہ باتوا س صنعت كوليض فزاج كے اندرجذب كياجلئے يا كيواس كي نقل كى جائے اوكسى مخصوص مشاع كى تخليفان مي أدى اس درج كهوجائ كروه خوداس سے مشابر جزي لکھنے لگے ميرامطلب اس سے ینہیں ہے کمیں مجور کے تجزیاتی مطالعے اور تجریدی شکلوں کو رجوا یک دومرے سے عدیم مخلف د کھائی دیتی میں عبب مختلف شعرارا ہے اپنے طور پرانہیں اپنے نصرت بیں لاتے ہیں ، تفیع ا دقات مجسّاموں میربات تو دراسل بالکل دسی ہی ہے جیبے علم اجسام (Anatomy) کے مطالعه سے آپ ینہیں سیکھ سکتے کوغی سے نداے کیسے دلوائے جاسکتے ہیں جودمیرے یاس بونا فیاد لاهيني شاعرى كما تبدأئي مطالعه كان قواعدع دض كيسواا وركوني طرنفيرنهين ميحنبين تواعدها نول نے اس وقت وضع کیا جب ببشیرشاع کاکھی جا حکی تھی لیکن اگریم ان زبا نوں کی پھرسے تجدید کرسکس ا درانہیں اسطرح ہولنے لگیرحب طرح مصنفین اپنے زمانے میں انہیں ہولنے تھے ا دراس طرح سننے ہی لگیرجس طرح مصنفین نہیں سینتے تھے تو بچرہم ان مت عدوں سے بے توجہی اور تغافل خروديرت سكنة بس يسى مرده زبان كوبمين مصنوعى طريقوں سے سيكھنا پڑتھ ہے اور پطر ليقے ان طلباء كے لئے استعمال كئے جاتے ہي جن ہي اكثرين زبان كوسيكھنے كى مبہت معمولى صلاحيت ہوتى ے۔ یہاں کک کاپنی زمان کی شاعری کوسیکھنے کے لئے بحور کی سیئ مختلف اشعاری اوران و ادا كبن ككى ديني، زحا فات دغيره ابتدايس سطح مفيدً ابت بهوسكتے ہي جيڪسي پجيدہ لمك كا سیدهاسادا نقشہ لیکن اس کے با دج دبرخرورہے کہ شاعری کے مطالعے کے بجلئے

# شائوي كى دوسيقى

نظموں کے مطالعے سے پہم اپنے کا نوں کو سرحا سکتے ہیں کسی قاعد نے قانون ایک اسلوب کی شعوری اورمبیکا کی احازیں نقل کرنے سے ہمیں مکعنا نہیں آجا ا ۔ یہ صرور ہے کو نقت ل کرنے سے ہم سیکھتے ہیں تیک اسلوب کے تجزیے کے بجائے دراصل ہم اس کے مزاج کو اپنے مزاج میں رسانے بسانے سے سیکھ سکتے ہیں ۔ جب ہم شیلی شاعری کا اتباع کرتے ہیں آب مزاج میں رسانے بسانے سے سیکھ سکتے ہیں ۔ جب ہم شیلی شاعری کا اتباع کرتے ہیں تواسی بی خواہ ش کا رفروا نہیں ہوتی کہم ہی دبسا ہی کھیں جب اشیلی نے بکھا تھا بکر ہما زمانہ شبات سے میں موری کھے نہ کا دوری کھے نہیں کے موادی کردیتا ہے جو شیلی نے خود شیلی کا طرز تحریر متعین کیا تھا اور زندگی کے اس دوری کھے کا بہی طریقہ ہوسکتا ہے جو شیلی نے خود شیلی کا طرز تحریر متعین کیا تھا اور زندگی کے اس دوری کھے کا بہی طریقہ ہوسکتا ہے جو شیلی نے جستیار کہا تھا۔

انگریزی نظم بلاشبهم وض کے قواعدسے متازمونی ہے۔ یہ کام تو تاریخ کے سکالرد کا ہے کردہ یہ تبایش کرلاطینی قواعد کا افزہما اسے وض کے توجدوں دیٹ (Wyatt) اور مسترے (Surrey) پرکهال مک پڑا یعظیم فواعددال اوٹوجیسے سن نے بین آنا بتایا ہے کہ ان ترکیزی فواعد کے وصائح كويم نے لاطینی زبان كے ساتھ مطابقت و كراسے علط سمحام في رفا كوئى كي اين ميں يہ سوال کمبی پیدانہیں ہواکہ آیا شاع وں نے برونی زبان کے نمونوں کا اتباع کرتے وقت و داپنی زبان كة منك كوغلط مجعاب إنهيل ماض كے عظيم شاعوں كے طريقوں كو م ي سيلم راسيا جا ہيتے كيونكريروه طريقيمي جن سعيمان كان مانوس مي ما الرمانوس بهبي بعي بي توان سے انوس موناچا ہے میرانیاخیال توبہ کمتعدد برونی اٹزات نے ہاری زبان کووسعت دی ہے ا ورتموع بخشلہ - بچھ کلاسیکل اسکا لرز کا خیال ہے ، اور ہے بات ایس ہے چمیری قا لمیت سے اہرہے "کر لاطینی شاعری کامقامی وزن نبری فین البہدیمین (Accentual) ہونے کے بجائے وکن (Syllabic) ہے۔ لاطینی زبان یوایک دوسری اور مختلف زبان كاشديدا ترتها ميرامطلب يونا فى زبان سے ہے اِس الركوتبول كركے كے بعدي زبان اين ان ابندائی مُنیوں کی طوف واپس میل گئی جوشال کے طور بہیں Peruigiluim veneris ادردوس ابتدائي نعرانى ندابى كيتون مين نظراتي ، اكريطيفت و محصر كيني كون

# شاعرى كالوسيقى

پاک نہیں ہے کور ورکے جہذب ساسین کے لئے شاہوی سے نطعت اشد ورج کا فافق ا بور کے ان دو طریقوں سے بدا ہوا ہو نصف نانی اج لب کی ہیں ہے ہے ہوں تکھا ہی سال کا لیے ہی فرد کا کہ ایک ہے ہیں کے ایک مسلامیت بھی کھتے ہوں تکھا ہی نطعت اغدو تک کا کہ ہیں ہے کہ سامین خود اپنے تجربے کا تجربے کا گرزی شانوی کے ایک مصلہ کی خوب کوتی کی ایک ہے ہیں کا موراسی ایک سے زیا دہ مورکے ڈھا نچے اورط نقے موجود ہیں ! تکریزی کورکولا طبی تو فول کے مطابان شعوری طور پڑھا لنا کے بے کی سی بات ہے ۔ ایسی جند کوششیں ہی کیمیبی کی ایم قسم مطابان شعوری طور پڑھا لنا کے بے کی سی بات ہے ۔ ایسی جند کوششیں ہی کیمیبی کی ایم قسم کی تاب میں نظراتی ہیں جو بور پڑھی گئی ہے اورجے بہت کم پڑھا گیا ہے ۔ سب سے زیادہ اکا می کی شاہر ایک ادات کے مقابر میل سی کی اہرانہ ایجا دات کے مقابر میل سی کی اہرانہ ایجا دات کے مقابر میل سی کی اہرانہ ایجا دات کے مقابر میل سی کی اس بدا ہونے لگتا ہے ، جیسا کہ ہی میڈ ب کر ایس کے ہاں بعدا ہونے گئا ہے ، جیسا کہ ہی مدن اورکہ ہی کہیں ٹینی خوب کوئی شاء ورنفری تصن کے ہاں نظرا آنا ہے کواس کا پینچ نظم کوئی کی زرد صن کا میا بی کا شکل ہی سامنے آنا ہے۔

مبراخیال ہے کہ انگرنری شاعری کے طریقہ کاریں ما خذکا اختلاط اور اتحاد نظراً آہے

دویے یں بہان سٹم کا لفظ استعال نہیں کراچا ہتا کیؤگراس سے بجائے فطری نشوو تماکے
شعوری ایجا دکا تصوّر بیعا ہوتا ہے) بیا خطاط بالکل ولیا ہی ہے جبیبا ہمیں مختلف تو موں کے
اختلاطیں دکھائی دنیا ہے ۔ این کلوسیکس نا بیلٹ کارٹن فرنچ اوراسکاٹ کے لہجوں اور
آہنگوں نے لاطینی آہنگ کے ساتھ لیکرانگریزی شاعری براپنے نشانات بمن کے ہی
اور ساتھ ساتھ الی انزات نے مختلف ادوار بی فراسیسی ہم بینی اوراطالوی زبانوں بر بھی ہے
نقش جوڑے ہیں مجیے مخلوط نسل کے النا فول ہی ہمیں مختلف نسلی نقوش کا عکس مختلف افرا
میں جو لگے ہی اور ساتھ ساتھ کے ہاں نظرا تہے اور جی دو مرافقتی کی دو مراحے ہاں نظرا تا

# شاعرى كى موسيقى

ہے یا پھر بھی کسی ایک دورین بین اُ بھر انظار آسے اہر کبھی دوسر انعتی کسی دوسرے میں نظار جا اسے یہ بھر بھی کسی اور دوسر معظم اوب کے معاصرا دب سے یا بھی کسی اور دوسر معظم اوب کے افزات سے تعین ہوتی ہے یا پھر ان حالات سے اثر خبول کرتی ہے جب ہما اے اپنے نا آ اوب کے افزات سے تعین ہوتی ہے یا پھر ان حالات سے اثر خبول کرتی ہے جب ہما اے اپنے نا آ اسی کا کوئی دور کسی دور بن از اجا ہم سے زیادہ قریب ہو کہ ہمارا مجبوب دور بن جا اسے ہم خبول کر لیے جا اسے ہم تبول کر لیے جا اسے ہم جو اسے ہم تبول کر لیے ہیں لیکن ان سب بدلتے ہوئے افزات کے با وجود قدرت کا قانون ایسا قانون سے جوان مختلف رہے ان اس بدلتے ہوئے افزات یا کسی دور ماضی کے افزات سے کہ بین زیادہ توی فرہ کی مختلف رہے ان اور وہ قانون ہیں ہونا چا ہے۔ اور وہ قانون ہیں ہونا چا ہی کو معمولی روز مرہ کی اس زبان سے بہت دور نہیں ہونا چا ہے۔ جو ہم روزانہ سنتے اور بولتے ہیں ۔ خواہ شاع کی کا دور اب و لہج بر ہم یا ادا کین فظی برخواہ جو ہم مونون نہیں کرسکتی ۔ وہ منتقطع نہیں کرسکتی ۔

یہ بات شایدآب کو کچھ عجیب کی معلوم ہوکر جب بیں شاع ی اور موسیقی کے تعلق پر
اظہار خیال کردہا ہوں تواس قدر زور دوزیرہ کی گفتگو پرکیوں دے ہا ہول کی بی بیت

ہملے ہی سے داضح کر د نیا جا ہتا ہوں کر شاع ی کی موسیقی کوئی اسی چر نہیں ہے وہ مدی
علیمدہ ابنا دجد در کمتی ہو۔ اگر ایسا ہو تا توالی شاع ی مجی خرد رہو تی جس منظم موسیقانہ حن تو

ہوتا لیکن جس ایم مہوم کچھ نہ ہوا لیکن اب تک بیں نے ایسی شاع ی خد دیکھی ہے دستی ہو۔
مطاہرہ مستشنبات توصرت درجوں کے فرق پر دوختی والتے ہی البین ظیم موجد دہیں جو کو پڑھ کر ہم

ان کی شاع ی سے متا تر ہوتے ہی اور فہوم کو از خود قبول کر لیتے ہیں۔ بالکل ای جے سی نظیم

ہیں جن ہیں ہم مفہوم کی طرف متوج ہوتے ہی اور فیز محسوس کے ان کی موسیقی سے متا تر ہو جا

ہیں ہی جن ہیں ہم مفہوم کی طرف متوج ہوتے ہی اور فیز محسوس کے ان کی موسیقی سے متا تر ہو جا

ہر یہ مطاہرہ طور رہا کی انہائی درج کی مثال لیمے سے میرامطلب ایڈ درڈ لیز کی بے معنی شاع کی ہے دادی ہے۔

سے ہے۔ اس کا دیومنی ہیں بھی معنی سے خالی نہیں ہے بلک دہ دراصل معنی کی ہروڈ دی کے سے جے۔ اس کا دیومنی کی بروڈ دی کے سے خالی ہو کہ جا

# شاعری کی موسیقی

ا در بہی اس کے معنی ہی اے دی جمبلیز ، جم کے متعلق نظم ہے اور رومانس کے لیے ، دگور وراز كيملكوں كےسفرا ورانكشاف كےسلسلے ميں رومانی زنرگ سے شديدمجينت كا اظهاركرنی ہے نه دی یو کی بونگی بوء وی دوی کا ورصالے لیومنیس نوز، غیرضروری جذبوں کا اظہار کرتی ہیں ۔ان نظموں میں ہم موسیقی سے بھی مخطوط ہوتے ہیں جربہت او پنے درجے کی ہے اور معنی کے متعلق نحيردمه دارى كے احساس سے مجی مخطوظ ہوتے ہیں۔ یا اب ایک دومری مثال کیجئے میرا مطلب دلیم مورس کی بلیوکلوزث مست بر ایک خوش گوازنظم به حالا نکرمیل س امرکی تستری بهيس كرسكتا كراس كامطلب كياب اورمجهاس برشبه م كمصنف خود كعي اس كي تشريح كرسكتا تقار اس کا اٹرکھے جا دوٹو کھے کا ساہے سکین خو د جا دوٹو کھے کا بھی معین تسم کے بینتے بیدا کرنے کے اپن عطا ڈکا اصول ہے جیسے ایک گلٹے کو دلدل میں سے با ہز کا لنے کا بندھا لکا اصول ہے لیکن اس ک ظاہرہ نیت دمیراخیال ہے کرمفتسف اس میں کامیاب ہے ، خواب کا ازبیدا کرنے کی معلوم ہوتی ہے۔ نظم سے دطعت ا ندوزمونے کے لئے یہ جاننا ضروری نہیں ہے کہ خواب کی تعیر کملیہے لیکن وا تنا خراد ہے کہ انسان کواس امروال معنین ہے کہ خواب کی تعبیر کھیے نہ کچھ موتی منہ ورہے ایکلے وقعوں کے لوگ اس بات را یان رکھنے تھے اوربہت سے ابھی رکھتے ہی کہ خواست تقبل کے دار فاش کرتے ہی ۔ حبرید كراعقيره برب كروه صرف دارون كايرده جاك كرتيهي ياكم اذكم ماحنى كربت سعنوفناك تم ك دادوں کا پر دہ فاش کرتے ہیں۔ یہ ایکسے عسام مشاہرہ سہے کہ 'پیرا فریز' کرسکے كے بعریمی ایک نظم كے معنی سمجھ بنہيں آتے ليكن يہ بات اتن عام نہيں ہے كدا يك نظم كے معنی معنی كے شعورى مقصدا وراس كے ماخذ سے كہيں زيادہ وسيع موسكتے ہيں -جديد شاعرى كابهام بئندول مي ستع براابهام مبندفرانس كامصتف الماسع تقاجس كم إسے بي خود فرانس لك بعض دفعه يركبت بس كراس كى زبان اس قد رُمخعوص سے كراسے صرف عيرز إن والے ي مجھ كتے ہیں۔ داج زفرانی اوراس کے دوست چاریس موروں نے ملامے کی نظموں کا اُکریزی ترجمتی كے ساتھ اس كے معانی كے عموں كوحل كرنے كے شائع كيا تھا يكين حب مجھے يہ معلوم ہواكم

# شاءى كى مويىقى

ا سے ایک شکل ساینٹ لکھنے کی تحرکیہ جھیت پربنی ہوئی ایک تصویر کے عکس کو دیچھ کرہوئی جو ہز ك جيك دارسط يرترد إلحقايا ايك بيرك كلاس يس سنطن مديم جهاك كارونى كود كار كارونى ين اليه مي عرف اتناكم سكتام ون كرموسكتاب كروه يحيع علم الجنين موليكن ابي نظمون يم عن مركز نہیں ہوسکتے۔ یہ ہوسکتاہے کہ کسی ایسی زبان ک نظم س کرجس کا ہم ایک لفظ بھی نہیں <u>بھتے ہ</u>صر متارث وجائين ليكن أكراليي يرتبي يرتباد ياجائ كروه نظم بمعنى محتوبين بركمان موسكتا س كهم دهوكا كمعلكة بي اوريد ورصل كوئي نظم وزم نهيس تنفى بلكه صرف سازى موسيقى ك نقل تقى ياكر ، جيساكه بينعلوم معابرا فرزيت عنى كالبك محقة بي بحدث أسكتاب تواس كى دجربيب كمشاع شعورى مرصرون مي الجعام واتفاجس سي آكا لفاظ خودي كاساته عيورديت بي حالاً كمهما اس بن اس وقت بھی موجود ہوتے ہیں۔ ایک نظم میں مختلف پڑھنے والوں کے لیے مختلف معنی موسکتے ہیں اور ریمی کمن ہے کہ یہ سب کے سب عنی اس سے با اکل محکفت ہوں جو جو کھنٹھت کے دہن پس تھے۔ مثال کے خورپر مکن ہے مصنّف کوئی ایسا مخصوص تسم کا ذاتی بخربہ بیش کرد ہ ہوجس کا تعلق خارجی دنیا کی کسی چیزسے تھی نہیں تھا لیکن اس کے با وجودیہ ہوسکتا ہے نظم خود قارى كے لئے ایک عام موقع ومحل كا افہارين جائے اورسا تھ ساتھ اس كے كى تخريج كا انهارهی کرنے لگے۔قاری کی تشریح مصنعت کے مغیوم سے مختلف ہونے کے با وجودھیک موسكتي ہے اور يريمي مكن ہے كم اس سے بہر مور يريمي مكن ہے كداب نظم ميں اس سے كہيں يادہ مفهوم ہوس سے خودمصنف واقف تھا۔ ہوسکتاہے کم مختلف تفنیریں ایک ہی چزے جا بندارانه اصول بول ا درابهام کی وجه به جوزنظم می اسسے کہیں زیادہ مفہوم ہے جس کاعام طور يرعام كفتكوك ذريع ابلاغ كيا حاسكتا ب-

اس کے ایسے میں جب شاعری کوئی ابساا ہنگ بیٹی کررہی ہوجونٹر کی گرفت سے ہار ہوتواس میں را بکٹنخص کا دوس کے شخص سے گفتگو کرنے کا افراز ہاقی رہنے لہے۔ یہ بات ابسی شاعری میں اس دوت بھی بر قرار رہتی ہے جب اسے گایاجائے کیونکہ گانا بھی ہاہے ہیں۔

# شاءى كى مويىتى

كرنے كا ايك طربعة ب يكفتكوا ورشا وى كابراه راست تعلق كوئى ايسامعامل نہيں ہے جس كے لئے معين توانين بنائے جاسكيں۔ شاوى بي ہرانقلاب عام التحبيت كے ليج كى طرف رجوع كراميا وربيض دفعاس كا علان يميا جا اسيدين ده انقلاب تصاحب كاور زوك نے اپنے دیبا ج را بن علان کیا اوروہ ، اگرد بچھاجا سے اس سلسلے میں تی بجانب بھی تھا میں نقلا ا يك صدى قبل اولدهم والرود عينهام ورادراكون في شاعرى بي بيداكيا اوربيي وه انقلاب تفا جونقرتیًا ایک مدی بدر پیرونما ہوا کسی انقلاب کے سروکا رنتے شعری زبان ومحاورہ کوایکٹ ایک سمت بين ترتى ليت بي اوراس زبان ومحا وره كوما مجصة اورجَال فيتنهي يا يمل كرفسيت بي سهى أثنار يس بولى تفولى كى زبان مرل جاتى ہے اور رفته رفته بيتعري زبان ومحاورة كمسال بابر دوجا كا بيتيايد بماس بات کا ندازہ نہیں کرتے کہ ڈوائٹ کی زبان اس کے حماس ترین معاصر ہے کوکس درجنی رل نظراً تى بوگ- فى الحقيقت كوئى بجى شاعى بوبېواسى زبان يى نهيى كى جاسكى جى شاع خود بولما یا سنتاہے لیکن اس کے باوج داینے زمانے کی زبان سے اس کارشنہ ناطرا پیباہوناچاہتے کہننے یا پڑھنے والایہ کہ سکے کود اکریں شاعری کے ذریعہ بات چیت کرسکتاتو اسی طرح کرتا ای بہی دج مج كرببتري معامران شاعرى بم مي جوش وخروش كالحساس بيداكرديتي ہے اور كميل وقبوليت كا ایساا دراک فیثتی ہے جوزمانہ اضی کی اس سے ہمیں زیادہ عظیم شاعری کے ہرتا ٹروکیفیت سے مخلف ہ ولہے۔

# شاءى كى موسيىقى

برحال یہ بنا غلطہ وگاکہ ساری شاعری کے لئے خوش انھی خروری ہے یا یہ بنا کہ خوش انھی خروری ہے یا یہ بنا کہ خوش انھی موری ہے ۔ بی شاعری کو نیے کے اجزا سے زیادہ کوئی جزرے ۔ بی شاعری کو نے کے لئے ہوتی ہے ۔ ان گنت شہد کہ مسلم کی کھینے ہائے ہے ان گنت شہد کہ مسلم کی کھینے ہائے ہے ۔ ان گنت شہد کہ مسلم محقیوں کی جینے مناب اور صد بول پر لئے درختوں کی شاخوں میں فاضاؤں گی اور زاری کے علاوہ بھی اور ہم ہت سی جزیں سنے سنا نے کے لئے ہوتی ہیں ۔ بی ٹرے پن حتی کہ جبٹی ہوئی آ واز ک بھی این اہمیت ہے ۔ باکس اس طرح جیسے جبوٹی یا ٹری نظم میں شدید یا کم شدید بندوں کے درمیان لقل مکانی کے طور پر بندا آنے ہے جب پی کا ان کے ذریعے اور تے چر مصح جذبات کو آ ہنگ درمیان لقل مکانی کے طور پر بندا آنے ہے جب پی کا ماخت کے لئے ضرور ی ہیں یا سطح کے تعلق سے جس پر سادی نظم و کرت کر ہی ہے نزسے زیادہ فریب ہوں گے ۔ اس بات کے میں بیٹ سنے کے تعلق سے جس پر سادی نظم و کرت کر ہی ہے نزسے زیادہ فریب ہوں گے ۔ اس بات کے میں بیٹ سنے سن نظر ب پر کہا جا سکتا ہے کہوئی ہمی شاواس وقت تک طویل نظم نہیں کھ سکتا ہو کہا

# شاعرى كىموسىقى

كالسي نترميمي لوراعبورهاصل ندجور

مخقراً یک نظم کی تجینیت مجوی اہمیت ہوتی ہے۔ اگرساری کی ساری نظم بورے طور رہ خرش آ ہنگ نہیں ہے ا درایسا ہونا ضروری بھی نہیں ہے تواس سے یہ تی نظام کرکوئی بھی نظام ر خوبصورت الفاظ سے تحیین نہیں کی جاسکتی مجھے اس بات میں شک ہے کہ آواز کے نقط نظر سے ا كم لفظ دومر الفظ سيكم يازيا ده خولصورت بتولمسيد يرسوال بالكل دومراسوال بيك آ یا کچھ زبانی دوسری زبانوں کے مقابلہ میں زیارہ خونصورت میں یانہیں۔ برصورت الفاظوہ ہی جواس محفل میں زسجیے جس میں وہ رکھے گئے ہیں! بسے الفاظ مجی موتے ہیں جوابی کرختگی یا قدامت ک دج سے برصورت کہ لاتے ہی ایسے الفاظ مجی ہی جواپنی اجنبیت یا بنسلی کی دج سے برصورت ہوتے ہیں مشال کے طور پڑسلی وٹرن کا لفظ یسکن میں اس بات کونسیلنم ہمیں کر اکوا پنی زبان کے مسکمہ الفاظ خ بصورت يا مصورت بجي موسكتے ہي كيى لفظ كى موسيقى در الل نقطران تعطلاع ميں مضمر موتی ہے۔ یموسیقی اولاً توان لفظوں کے تعلق سے بدا ہوتی ہے جو فوراً پہلے یا فوراً بعد استعمال موتے بیں اور انگانی عرمیں طور راس کے باتی منن کے تعلق سے پیدا ہوتی ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ استعلق سے مجی سیا ہوتی ہے کہ اس متن میں اس کے فوری معنی کیا ہی اور دو آ متنوں سے اس کے مجبوع معنی کا کمیا نعلق ہے اور کی لفظوں کی ترمتیب وکشست کا (وسیع یا محدود طورير) كيارتسته ادركياتعلن مي ظا برب كرسا بالفاظ تو بعرودا ورميمعنى نهب بوت يشاع کاکام ہے کہ وہ بھردر بفظوں کو کم اربفظوں سے مناسب مو تع مرالگ کردے۔ ریجی نہیں کہاجا سكناكسي نظم كوحرف كجراو رلفظوى بس لادكيجان إجائي كيؤكم ميصرف جندفاص لمحون بي جوما ہے کسی ایک لفظ سے سی زبان اور تہذیب کی سادی این خبیان کردی جلئے۔ پرایک الیی کنایہ آمیزی ہےجومحصوص می شاعری کے رنگ دھنگ یا بوانعجبی سے ساتھ مختفن ہی ہے بکا کالیں کنایہ آفری ہے جو لفطوں کی ماہیت بین ضمر ہے اور سے ہرشاع کو اور الموريرتعلق ملبي ركضا جاسية ميرامنف وميان بيه يحكمين اس بات برزوردون كدايك

# شاءى كى مويى قى

موسیقان نظم وہ نظم سے جہاں اوا رکاموسیقان دھانی (Pattern) ہوتا ہے اور جہاں انفظوں کے تانوی عنی کا موسیتقان دھانی ابھی موجود موتا ہے جن سے وہ مرکب بی اور دونوں دھا نی الدیکہ یہ دونوں دھا نی الگ بہت بیں بکرایک ہوئے ہی آگر آب اس بات بردا قراض کی الدیکہ دونوں دھا نی الگ الگ بہت بوئی جس پر نفظ موسیقان صرف صفت کے کرور چر بیاں کیا جا اسکنا ہے تو بی اینے بہلے دی بی پرز وراییتے ہوئے یہ کہوں گا کہ کسی نظم کی کے طور پرجیاں کیا جا اسکنا ہے تو بی اینے بہلے دی بی پرز وراییتے ہوئے یہ کہوں گا کہ کسی نظم کی انتظم سے بنات جوداسی تعدوالگ جرزے جھنے خود اس کے معنی الگ ہوتے ہیں۔

غيرتفني نظمك تايرخ وودلجسب وومتعلقه بالوسكى وضاحت كرتى ہے۔ ايك توروزمره کی بات جیت براس کادارو داراوردومرے وہ نمایاں فرق رحالا نکرعلم وض میں برا بک ہی جرجمی جاتىم)حودرانى نظم عرى ادراس نظم عرى باياجا ماسيحور رميه السفياة كرى ادريم مقام کے لئے استعمال کی جانی ہے۔ روز مروکی بات جیت برنظم عزیٰ کا درو مدار دوسری شاعری کے مقابلين والمائي شاعرى من زياده براه راست واست والمي دشاع ي زياده ترقسمول ميس معاصرزاندی دبان ولیج کی ضرورت کا اصباس ذاتی مزاج اورجد ہے کے اظہا لیکے سلسلے بی کم بوجآ الب مثال كے طور برام كمينزى كوئى نظم اس زبان وابجہ كے مقابلہ بي خاصى الگ تھلگ ى معلوم بو كى جن ينهم ورآب بولت اوراظهار كرتے بي يا غالباً اس بجد كے مقابله ين مجالك علك معلوم بوك حس بما يسية با واجداد في المهاركبا تعاربا كمنزى نظم ره كركير العساس ا ہے کاس کی شاعری اس کے اپنے سوچے اورخود کلامی کے انداز سے قطعی مطابقت رکھتی ہے لین ڈراما فی شاع ی میں شاع کے بعدد سیر مے تلف کرداروں کے منہ سے بوتناہے ۔ بروڈ یوموں كے تربیت یا فترا بحروں كى ايك جماعت كے توسط سے بات كراہے اور مختلف اكمروں اور مختلف پروڈیوسروں کے دربعے مختلف اوقات بیں اظہاد کرتاہے۔ اس کی زبان <u>کے لئے</u> ضرود ہے کدوہ ایک طرت توان تمام آوازوں کا اصاطر کرسے اور ساتھ ساتھاس کی گرائی میں خود می موجودرہے۔شاع کی ذات کی موجودگی ایسی شاعری میں داس شاعری کے مفا بلر ہیں جہاں

# شاءى كى موسيقى

شّاع خود سے مخاطب م وّاہے') اور زیادہ خروری موجاتی ہے شیکیپئر کے آخری دُور کی شیاع<sup>ی</sup> بہت مرصتے اور محضوص فسم کے بلکاس کے با وجددہ ایک فردی بہیں بلکرسالسے معاثرہ ک زبان کی حیثیت سے باتی رہتی ہے اور حب بم اسے خوش ادا کی کے ساتھ سنتے ہی تو وقت ناصلوں کو بھول جانے ہیں۔ ایسے دراموں میں ہیلیٹ سب سے زیادہ اہم ہے۔ وہ ابسا ڈرامہ جسے خوش اسلوبی کے ساتھ حدیدلباس اور فصع تعظع میں بین کیاجا سکتاہے۔ اونوے کے زمانے سے درایا کی نظم مرانصنع کا شکار موکئی اور اضی کی ایک علامت بن کردہ گئی !وراجیب ہم انسیویں صدی کے شاع وں کے منظوم 'دوا مول کا مطالعہ کرتے ہیں جن میں وی پینی " شاپر سسیے زیاده عظیم ہے افوالیسے میں ہاا ہے لئے حققت کے سی فریب کو برقرادر کھنا مشکل ہوجآ اہے۔ گزشته صدى كے تقرشیابسا مے شاءوں نے منطوم دراموں میں طبع آزائى کى ہے۔ بردرا محصنبی بهن كم بوك ايك سے رباده مرتبه يرشيخ بي فيس شاعرى كي حيثيت سے تود تعت كي نظر سے ديكھ جاتيهي اوران كايعيكابن عام طوريراس حقيقت سيمنسوب كياجآ اسي كريصننين غليم شاع ہونے کے باوجود، تعیشر کے معاطے میں بالکل مبتدی تھے لیکن اگرشاع تھیٹر کے سلسلے میں طبع موروں بھی رکھتا ہوا اس نے اس فن کوھ س کرنے کے لئے استقک رباح کھی کیا ہواس کے ڈرلعاس وقت تك يحروثري ربي گے جب تك اس كى درا مائى صلاحيت اورتجرب مختلف تسمى كالم تكار کی ضرورت کا احساس ندلا سکے جبنیادی طور پر الاط ،عمل اور ابتزاد (Suspense) کی یاردانگاری کا دھوراین یاکوئی اور کمی ، جے مجوعی طور پر تھیٹر کا نام دیاجآ ا ہے ان دارس کوبےجان نہیں نبالیتے بلکہ منبادی طوریواس کی سُاری دمتہ داری بات حیبیت کے لیجا ورلحن ہے • آئی ہے اور وہ کچھ اس تھے کہ ہم اسے کہی انسان سے رسوائے ان کے ج شاع ی کو خوش الحانی کے ساتھ پر اصفے ہیں منسوب نہیں کرسکتے۔

ڈراکٹرن کے زبردست سلیقہ استعال کے بادجدد درامانی نظم معرّاہیں تیزی کے ساتھ بہتی کی طرب جاتی ہوئی دکھائی دیتی ہے او بسے ال فور تو ، میں بہت سے شان دارمبنروج

# شاءى كى موسبقى

ہیں لیکن ڈراکٹرن کے کردادان وجزمیر ڈراموں ہیں زیادہ فطری طور پربات چیت کرتے ہوئے نظرآتي بب جواس نے مقفی شعروں میں قلمبند کتے ہیں حالا نکر مونا توبہ چاہئے تھا کہ اسس کی ا دا کی نظم عری میں زیادہ فطری طور برموتی لیکن بیضروسے کہ کورنیل اور کہیں کے کرداروں کے مقابطين أنخريزى زبان ي ان كااظهاراتنا فطرى اورمُوْثِرَنهين موسكمًا تقا فِن كَصَى بعي صنعت كے عودے وزوال كے إسساب بهينتہ بجيبيد اوتے ہي إيسے ميں بم متعددا ملادى اسباب كاثو تونگاسكة برايكين ال سبب بهريمي بالسه ضا بطون ك كفت سے ابرد بهاہے إسى لئے بن اس بات كاجواب دينے كے لئے آما دہ نہيں ہوں كر تقير من نظم كے تقابليس نثر آخركيول إ مفنول بوكئ مجعاس بات كالفين ب كانظم عترى كواب ودامول بي استعال ندكيفك ايك وجرتوبيه يحكركز شتة بمين سوسال بينعير ولامائي شاعرى اوتطفيم غيرولامائي شاع نظم معرًا بس بہت بڑی تعداد میں می کئے ہے ہا سے ذہن ال عرود امائی تخلیفات میں اس درجہ محوجو كئے ہيں كداب بم الله يكى تسم كا فرق نہيں كرتے ا فران سب كوا يك ہى چرسمھتے ہيں ـ اگرم اپنے تخیل کے زورسے پرسوچ سکتے ہیں کرملٹ سٹی پہلے پہلے پیدا ہو ا تواس صورت ين شيكيئيركواس دريعيانهارسے بالكل مخلف دريعيًا فلمار تلاش كرنا يريّا جس كواس لنرتا ادركميل ككبينجا دبايلن في نظم عراكواس طور يربراكه ند تول بككسي في اس طور يراس باعدا اورندآ تنده كبحى برت سكے كا ايساكر كے اس نے ست زيادہ اسے ڈرامے كيلتے نامكن نباديا حالأ يحة ايسيدس يهيى موسكتاب كرم يسوج لكين كدادان نظم عرافي سأرى صلاحيتي گنوادی ہیں اوراب اس کے سامے ماکا بات جم ہو گئے ہیں او ماب اس کاکوئی مشتقبل نہیں ہے۔ یقیناً یہ بات درست ہے کہ مٹی نے نظم متر اکو چیدنسلوں کے لئے بالکل بیکارکردیا لیکن کھر می د يجفة بي كورد دورته كميني رؤل المامن ينك ا دركويرن اساس ي ساجس راس المُعاروين صدى كے ملٹن كے نقا بول نے بہنا دیا تھا، دوبارہ نيكا لينے كى اولين كوشتيكي اورمين انيسوس صدى مبربهت سى خنوع ا دراعلى درجى مقرانظيس د كمعاني ديني بيريان

# شاءى كىمويىقى

سب ضاعوں سبسے زیا رہ براؤنٹگ کی ضاعری مقامی محاورہ اور زبان سے ترب ہے۔ ترب ہے۔ ترب ہے۔ ترب ہے۔ ترب ہے۔ ترب ہے۔ یہ بات اہم ہے کہ یخصوصیت بھی اس کے ڈراموں میں نہیں بلکہ خود کلامیو، میں نظر آتی ہے۔

استسم کی عمیم سے میرامطلب بینہب ہے کہ بیشعرائے اضا نی فقر و قامت کے بارے میں فيصله صادر كرنے كا اداده ركفتا بول يميرام فصد توصرت أننا مے كميل س كبرے اوروسيع فرق ك طرف آپ كى توج مبدول كرادول جو درايائى اورتهام دوسرى مى شاعرى كے درميان باياجا تا ي دہ فرق جوان کی موسیقی میں ہےا ورجوم وج بول چال کی زبان کے رہنتے کا فرق ہے۔ اب بہاں سے میں اپنی بات کے دوسرے رخے کی طرف آتا ہوں اور وہ رخ یہ ہے کر شاع شاع کے کام بی نہ صرف ذاتی نطرت اورنسیندونا بیند کے مطابق فرق موکا بلکاس دورکے لحاظ سے بھی فرق موکاجس میں وه زندگی گزار لمهے کیسی دُور میں توبول حال کی زبان کے نعلق سے موسینفانہ صلاحیتوں کی لوہ لکانے ك كوشش مونى ہا وكسى دورب مقامى بول جال كى تبديليوں كوكرفت ميں لانے كى كوشش موتى ہے جوکہ درصل خبیادی طوربرجیال وا در*اک کی تبدیلیاں ہوتی ہیں ۔ یہ مثلائزا د*لقا کی حرکت معی ہما ہےئے تنفيدى فيصلون برببهن كهراا تروانى ب إيس وطفي بن حبياكها داينا دمانه م جك شعرى طرزاداک دی تعمرنو جید وروزورتھ نے تبول کیا تھا، لازی بوجائے توہم (ماضی کے باسے بی ا نے فیصلوں میں موجوط زکی اہمیت کوٹر حاجڑھا کریش کرنے لگتے ہی اورز ان وشعرکو ترتی دیے والول كى شېرت كو كھٹانے لگتے ہيں۔

میراخیال ہے کہ بیل س بات کوکانی واضح کرجکا ہوں کہ شاع کاکام بنیادی طور برادر ہمینہ ذبان
میں انقلاب بیدا کرنے کا نہیں ہوتا۔ یہ بات ہر گزمنا سب نہیں ہوگی داگریم کمن بھی ہی کہ ہمیشہ کائی
انقلاب کی خالت میں رہا جائے بچرادر طرزادا میں ممرت کی سلسل خواہش آئی ہی تیرصحت مند
ہے حتنی اپنے آباد اجلاد کی زبان کوستعال کرنے کی ضد۔ کچرد ورایسے ہوتے ہی جب انکشات
ا در تلاش جبتی کی ضرورت بڑتی ہے اور کچے دورا ایسے ہوتے ہی جب حاصل کردہ ہمتیم کو ترقی دیے۔

#### شاعرى كى موسيقى

کی خردرت ہوتی ہے۔ وہ شاع جس نے انگرنری زبان کی ست زیادہ خدمت انجام دی ہے کیئر ے- اس فےلیے مخصر دورِزندگی دوشاع دل کا کام انجام ایے میں نے اُس کے اس دُم رے کا زامے کا ذکر ہیں اور مجی کیا ہے۔ یہاں تومی مخقراً صرف اتنا کہوں گاکٹسکیئری شاعی کے ارتقار کوئٹرسری طور مردوا دوار برتقتیم کیا جا سکتا ہے۔ بہلے دوریں وہ اَہنتہ اَہنتہ اپنی مُہّت كومقامى بول چال اورمحاوره كےمطابق ڈھال رہا تھا۔ يہاں كك كرجب اس نے انطوني اور فكوبط وبكها تواس نيايسا ميذيم لاش كربيا نهاجس ببروه چيز جيه دراماني كردارا داكزا جابناتها د خواه وه بندې وايست شاع انه موياغيرشاع انه )خويصبورني، دواني او زفطري انداز كے ساتھ اداكرسكے يجب اس نے بربات عامل كرنى توكيواس نے اس اجتهادكو انجام تك بينجانے كى كوشش شروع كى - بہلے دُوري \_ اس شاع كے ہاں جس نے ومين اورا پرونس سے ا بتداكی تقی اورس نے الوزلیبرلوسٹ لکھنے دقت بیا خاازہ کرلیا تھاکہ اسے کیا کرناہے \_ تصنع ببندى سے سادگى بنحتى و درشتى سے لوپ اور نرمى كى جنجو كا رجحان نظراً آہے \_ بعد كے ڈراموں یں وہ سادگی کے بجائے جامعیت و تھیل کی طرف بڑھتا ہوا نظر آیاہے یبکن اس کے ساتهسائة وه شاع ى كے اور دوسرے بہلود س كى طرف بھى متوج، نظراً تسبے اوراس كى وجريہ ہے جبیساکیس نے ابھی کہلہے کہ وہ اپنی زندگی میں دوشاعودں کا کام انجام دے کہا تھا بہاں تهنج كروه اس بات كالتجربه كرام كرمقامى بول جال كاساته هجور فسينج راور ليني كردارون كولها کے درجے پرا کھتے ہوئے بھی دہ موسیقی کو بیٹیت مجوعی س قدر کمل اور کس قدر جامع و بچیپ وہ بناسكتك إن خصوصيات كا حارل يى ده شاع بع جويمي مبلين دى ومرزشل برى كليز، ادرُ دی شمیب ایمین نظراً آہے۔ان شاعوں میں ،جن کی الماش وجنجوانہیں حرف ایک ہے ت یں لے گئی ملٹی عظیم ترین استاد کا درجر رکھناہے ہم بیرسکتے ہیں کملٹن زبان میں سازوالى توليىقى بدلاكر فى كمقلاش من أكثر او قات ساجى لل جال كى رمان بى بات كرنا بالكل بند كردتيا ہے يم يريمي كبين كتي وروز ورتھ ساجى بول جال كى زبان كواز مرفوع ال كرنے كى

# شاعرى كىمويىقى

كوشش مي حدسے اكے برھ جاناہے اورشع رہت سے عارى موكر بے لطفت موجاً ماسے ليكين به بات بھی درست ہے کہ بہت آگے جانے کے بعدی اندازہ کیا جاسکتا ہے کہم کہاں کک جاسکتے ہیں۔ مالا کالسی خطرناک بہات کے لئے عظیم شاع ہونا اشد صروری ہے۔ اب تک بیں نے شعری ساخت کے باسے یں کو تہیں کہاا درصرف نظم کوئی ہوا کھیا زحیال کیا ہے۔ اس بات کویا د دلانے کا یہ بیرے موقع ہے کہ شاعری کی موسیقی الگ الگ بھرعوں کامعالم نہیں ہے بلکہ بیٹیت مجری اس کا تعلق ہوری نظرسے ہو اسہے۔اس اِست کو دیہ کیٹیں کھتے ہوئے بم روایتی دھلیخا ورنظم قراکیچیپیه مسئلے کی طرف رجوع ہوتے ہی ٹیسکیسپر کھے اور كے مخصوص منظروں میں موسیقا نا دُرْیَائن تلاش كیاجا سكتاہے اوراس كے زیادہ جامع ڈراموں ب بجبتيت مجوعى انهيس دكيها جاسكتا ہے۔ يه دراصل البجري اورا وازوں كى موسيقى ہے ويس نائط نے کئی ڈرا موں کے تفقیدلی مطالعے کے بعدیہ بات واضح کی ہے کا میچری کی سکرادا ورغلبہسے تک ولامول بأسقهم كالجوى تربيعا كياكياس تشيكيتي كالدامه بهت بي بجيديه موسينفان ساخت ا وروضيحا حامِل مؤلب يهبت آساني كرسانه كرفت بس آنے والى سَاخت اس كرمياں سونيٹ رواتى اور ، بيلڑ، ولانيل ، رونٹرويا بيٹيينا پس نظراتى ہے بساا وقات يجيا حآلمے كجديد شاعى فياس نوع كى اصنات كوترك كو بلين كين ميں فيان كى طرف مجرسے وابس آنے کے آثار دیکھے ہی اورمیرانی السے کراصنات کی طرف وابس آنے اور ڈھانچوں کو مکل کرنے کا رجحان ایک وائمی رجحان ہے۔ یہ دیجان ا تناہی وائمی ہے عبنی کسی مقبول گیت کے لے کورَش اور کمراری خردرت دائی ہوتی ہے ۔ کچھ اصنیات کھے زبانوں کے لئے دیمنعا بلہ دوسسری زبابوں کے) زیادہ موزوں ہوتی ہیں۔اس طی کھاصنات کسی خاص دور کے لئے (مفالم دو ا دواركے ) زیادہ موزوں ثابت ہوتی ہیں۔ ہوسكتا ہے كى دوري سينزا بات جيت كے ليج كو شاع ى ين دُمَا لئے كے لئے زيادہ تعطرى اور قطعی شكل قرار بائے لیکن شینز اجتماع اور كمن م جائے كا انتے بى زماده ضوابطاس كے ميح استعال كے لئے برتے يوب كے ۔ اور صبيے بى اس مي

# شاعرى كىمويىقى

جامعيت پيدا موجائے كى وہ اس خاص لمحرى زبان تھائقوا بستہ موكرمہ جلئے كا اور كھروہ تيزى کے ساتھ برئتی موتی مقامی بول چال کی زبان سے منقطع موکررہ جائے گا ورسا تھ ساتھ کھیل نسل کے ذہبی رججان سے مغلوب مجمی ہوجائے کا جب سینزاا یسے شاعوں کے استعمال میں آجامًا مي جن كے افد كوئى محر كنهي مقادر جوانے سيال جذبات كو تيادسا بخول ي افرين تي ہیں اور سیمھنے ہیں کہ وہ اس میں تھیک بیٹھ جائیں کے تو پھرایسے میں اس برسے بھی اعتبار الکھنے لكبآم يسئ كمل سايند ين ميزكوآب بيندكرني باس من ساني كم مطابق بهنف كى خودكودها لينى صَلاحيت كى اتنى نغرلف نهيس بوتى عبنى اس مُنرمندى اور قوت كى نعرلين ہوتی ہے جس سے صنف نے اپنی بات کہنے کے لئے ، اس سانچے کواپنا آبع بنالیاہے۔ اس صلاحیت کے بغیر (جوانفرادی دیانت اوراس دور پینی ہے جس میں مصنف زنرہ ہے) جو بكه يم سامنة آنها سے زيادہ سے زيادہ راست بازى كا فام دياجا سكتا ہے ۔جب شاع ی بی موسیتفانه عناصر حد درجه ابمیت اختیار کرنے نگتے ہی توراست بازی شماع ہے غائب ہونے لگتی ہے اورجامع وکمل اصتان سخن مچھ سے رواج یانے لگئی ہیں لیکن الیے دور مجى كتيمي جب انهين جي بي بيشت دال دياجا تاہے \_

# شاعرى كىمويىقى

کر فادم کی کی کوشش کے نیچ کے طور پر بیدا ہوتی ہے۔ اس کی مثال با اسکال سے جیے علم عروض کا کوئی قاعدہ اوزلان کی اس ما نمت کے ایک ضابط کا نام ہے جو کیے بعدد مگرا تیوالے ان شاع دل کے بار ملتا ہے جنہوں نے ایک دوسرے کومتا ٹرکیا ہے۔

ا بن تواند اور کرتی رہی ہے میں مراخیال ہے کہ رزبان جب تک وہ وہی زبان رہی ہے اور اپنے توانین اور اپنی پا بندیاں میں نا ان ذکرتی رہی ہے اور آ واز کے اپنے سانجوں کو رہی رہی ہے۔

میں ویت ہے۔ بول جال کے اپنے پہنے اور آ واز کے اپنے سانجوں کو رہیش کرتی ہے۔

زبان مجیشہ برتی رہتی ہے اس کے زخید رہ الفاظیں وسعت، نرکیب نحوی کفظ البح اور آ واز کے اپنے سانجوں کو رہی بی بی بین بین البح اور البال کے البی جزیں بی بین بین مناع کے لئے تبول کرنا اور انہیں بہتری مصرون بیں لا اصروری ہے۔ اپنی باری آنے بروہ البس کی ترتی میں باتھ بٹا آ ہے اِس کی خصوصبات کو برفرادر کھ کرمی کا منا البقی خیالات کے اور دو مرد البال کی صلاحیت بدو کرتا ہے اور احساس وجذبات کے ارفع مدارج بدو کرتی نوان کی معلاحیت بدو کرتا ہے اور احساس وجذبات کے ارفع مدارج بدو کرتی نوان کی مدرت کا ترف حاصل کرتا ہے ۔ اس کا یہ بھی فرض ہے کہ وہ تبدیلیوں کو لبیک کے اور دو مرد کو بھی اس سے باخرر کھے اور ساتھ ساتھ معبال سے گرے بوت تنزل کے خلاف بردا آزامی کرے جو سے سیکھے ہیں۔ یہ بات واضح رہے کرتے میں اس معیال سے ہے جواس نے ماضی سے سیکھے ہیں۔ یہ بات واضح رہے کرتے میں اس معیال سے ہم جواس نے ماضی سے سیکھے ہیں۔ یہ بات واضح رہے کہ فرہ آزادیاں جن بروہ علی براہ و حرف سیلنے کی خاطر ہونی جا ہمیں ۔

معاصر شاعری خودکس جگر کھولی ہے اس کا فیصلا کمیں آپ پر کھیوٹر تا ہوں میل خیال ہے کہ اس بات سے سب انفاق کریں گے کہ اگر گز مشتہ بیں سال کی نخلیفات کی حاج ہیں درجہ بندی کی جاسکتی ہے توریکہا جاسکتا ہے کہ وہ ایسے زولے سے تعلق رکھی ہیں جو تا جبید مقامی محاورہ کی تلاش ہیں مرکز داں ہے یہیں انجی تعیشر کے لئے شعری میڈیم کی ایجا ہیں کا فی آگے بڑھنا ہے ۔۔۔ ایک ایسا میڈیم جس معاصرانسالؤں کی بات جیسے اور میں کا فی آگے بڑھنا ہے ۔۔۔ ایک ایسا میڈیم جس میں ہم معاصرانسالؤں کی بات جیسے اور اس کی آواز میں سیس کے دریعہ درامائی کروار خالق ترین شاعری کا افہار کرسکیں اور

# شاعری کی موسیقی

ساته ساته عام بانی تغیرنامعقول نمائش کے ہم کد بینجاسکیں جب ہم اس منزل پر مینے کے ہں جہاں شعری محاورہ کومضبوط کیا جاسكتا ہے نواس كے بعدموسيقات مامعيت كادور شروع موسكنام بميراخيال م كشاع موسيقى كمطالعه سي بهت كه على كرسكة ب مين يتا تومي كفي نهيس جانتاكاس سلسلمي موسيقى كے كتنے نتى علم كى ضرورت دركار موكى كيوكم و فتى علم خودميرك إس معى بهيس بيكن اتنا ضرورجانا بول كموه تصوصيات جى كاتعلق شاعى سے بهت قرىي ہے وہ ادزان الحن ادر ساخت كے ادراك دستعوبست علق ركھتى ہي ميراخيال ہے كم شاع كے ليے يہ نومكن ہے كروہ موسيقى سے بہت قريب موكرانيا كام كرے موسكتا ہے ك السيدين هنتع كااثربيدا بوملسة نبكن بي اس باست معى وا تعن بول كرا يك فلم ياكسى نعل كا بنداس سے تبل کروہ لفظوں کے ذریعہ اظہاریائے پہلے سی مضوص کی کشکل میں شاع کے ذہن میں ابھرے اور کھریدلے کے لیکسی خیال یا میج کی پیدائش کاموجب بنے اس بات کے الهايسے ميرامطلب ينہيں ہے كہ يركونی ايسانجرب ہے جومرت ميرے ساتھ ہی تضوص ہے۔ الیی شاع کے کمانات بھی موجود میں جوکسی موضوع کوسیش کرتے وقت مختلف فسم کے سازو كالمجوى آدازس مأثلت دكفتى بويظم مي تغير كيفيت كدام كأمان بعي موجده مي ص كأمق الم سمفنی یاکوارٹیٹ (Symphony or Quartet کی نخلف و کتوں سے کیا حاسكتك بشاعرى ين موضوع سخن ككى كترتب سينتي كرنے كے امكامات بھي وجديں۔ ا دبرا إوس كے مقابله يكسى نعز و مردد كى مخل مين نظم كے جراتيم ترى كے ساتھ بيدا موسكتے ہيں۔ اس سے زیادہ میں اور کھے نہیں کہ سکتا اوراس معاملہ کوان پر بھیوٹر دیتیا ہو رح نہوں نے مستقی کی تعلم عصول کے میکن شاعری کے دواہم فراکف کے باتے میں بھری آپ کویادد لآ اچلوں . موسيقا رْجِامعيت مِين زبان كنتى بى آگےكيوں نەبرُھ جائے بہيں ايك يسے دوركى ا متید کھنی چاہئے جب شاعری ایک بارمچرروزمرہ کی بات چیت اورمحاورہ کی یا دّنازہ کرسکے۔ ا بسے ہی مسّائن ہمیشہ بیدا ہوتے اسے ہی اورنت نمی شکلوں میں سامنے آتے اسے ہی اور

# شاعری کی موییقی

اس طرح ہمیشہ شاعری کی رحبیا کہ الیت -ایس -اولیوائے سیاست کے بالے میں کہا ہے) مجعی حتم ندمونے والی بہات جاری رہی ہیں۔

(F19~F)

# شاعرى اوردرامه

پہلے یں آپ سے ایک سوال کرتا جلوں کہ آخر ڈرا مزمر کے کا نظم ہیں کیوں لکھا جا۔
بظاہر تو یہ سوال آسان معلوم ہوتا ہے دیکی درصل اس کا جواب اتناسہ ل ہیں ہے۔ یہ بھی
مکن ہے کہ آپ ان لوگوں ہی سے ہوں جو شاعری کو کیسند کرتے ہیں اوراس لئے اس کے جواز
کی ضرورت ہی محسوس نہ کرتے ہوں۔ یا پھران لوگوں ہیں سے ہوں جو تھی کرکو تو بیند کرتے ہیں
دیکن وہاں شاعری کی مرے سے ضرورت ہی محسوس نہیں کرتے دیکی میراخیال بیسے کہ
ایسن جی کچھ لوگ ہیں جو وافعی شاعری کو دیند نہیں کرتے ۔ اسی لئے ہیں یہ بات پہلے ہی واضح
کر دینا جا ہتا ہوں کہ خواہ آپ شاعری کو بیند کرتے ہوں 'یا البند کرتے ہوں 'یہ ورلیع اظہار
کر دینا جا ہتا ہوں کہ خواہ آپ شاعری کو بیند کرتے ہوں 'یا البند کرتے ہوں 'یہ ورلیع اظہار

ایک زملف سے نرکے مکالے تھیٹریں عام اور عمیں ہے ہی ہم پراب تک رائن کا افروج وہ میرامطلب نرول البن سے ہا در ہم اس بات کوتسیلم کرنے میں تا مل کرتے ہیں کہ دراصل ابن ایک شاع تھا کہ جس نے تقریبًا سارے کھیل نرمیں تکھے ۔ یہ بات توعام طور برتسیلم کی جاتی ہے کہ نظم ایک ایسا ذرائع افہارہ جسے تھیٹر نے مکسال با ہر کردیا ہے اور بر برتسیلم کی جاتی ہے کونظم ایک ایسا ذرائع افہارہ جسے تھیٹر نے مکسال با ہر کردیا ہے اور بر دراسوں کے کھیل موزوں سے یا پھر تدیم اور زمانہ ماضی کے کھیل درامیوں کے لئے اور جدید مسائل اور جدید رجانات کا افہار نٹر بی میں ہوسکتا ہے وقیقت بھی ہے کہ لئے اور جدید مسائل اور جدید رجانات کا افہار نٹر بی ہیں ہوسکتا ہے وقیقت بھی ہے کر تھیٹر کے شائعین شاعری کی طرف سخید کی سے توج بھی نہیں دیتے تا وقع تیک وہ یا توشیک پیر

### شاعرى اورطورامه

كا ڈرا مرنہ ہو، یا پیومش آرا درراسین كا۔ یا پیم كوئی ایسا درامرن كارم وجیمے موے ایک زماندگزار چکلے بیکن ان سب باتوں کے با وج دمیراخیال ہے کعظیم جدید درام نگار جسے اس اس درار بهان بك كرجيخون بعي ، صل من شاع تصيح ك صلاحيتين نثر كى يا بنديوں كى وج سے حدد رجب متا ترجونی مقیس ینکین برخلاف اس کے میں ان لوگوں کو وا دونیا چا بنتا ہوں حبہوں نے ہا ہے ابنے زملنے میں تھیٹر کے سلسلیں کھے تجربابت کتے ہیں اوز صوصًا ولیم ٹبلریتیش ہوگؤ و ناں ہوت سٹال دغیرہ ۔ یہ وہ شاع تھے جوڈرا مرنولیں تھے اور جنہوں نے اس زبانہ میں جبکہ تھیشر یں ترمقبول تھی شاعری اور ایٹھ کے قدیم روایتی رہتے کو زندہ ا دربرقرار رکھا۔ گزشتہ مندرہ سال میں کم اذکم انگلستان می ایسے بہت سے نوجوان شاع میدا ہوئے جہوں نے تھیٹر يس كجرب كئے- أس سلسله مي آون ميكنيس - اسپندرا درجد يدرين سل كے شعرار و نالدون نودان کلس - اینے روگر- کرسٹفزفرائی کے نام لیے جاسکتے ہیں ۔ تمام دوسرے انگریزی شعرار پر تیکیئرے غالب اٹرات اورشایدہاری اپنی زبان کے مزاج کی وج سے معی، انگرزی شعراء کا رجان ہمیشہ ایٹی کی طرف رہاہے لیکن میراخیال ہے ہے کہ شاعری کواسٹیج برایک بار کھرمقبول بنانے کے لیے جیسے کہ دہ آج سے چارسوسال قبل متی جبین ایک اورسل کی کوشتوں کی خرورت بڑے گی بیکن اس کے ساتھ ترطیہ ہے کہ اس سل کو تھی فضا ایسی ہی ساز گار کمتی رہے ۔ يهى دەمتلە بى جى كىمتعلق يىلىن خيالات كا المهادكزاچا بىتابوں رىپىلے يى يربات داضح كردول كرآخرمي منظوم وراسعس جابتناكيا بؤل ؟ وه كون سے مقاصد بي جن كواسے تاتم كرناب اورتعيش كعام شاكفين مين ايك بار كيرم فنول موسئ كصلي وه كون سامة ہے جس براکسے حلینا ہے۔ دو مرے یہ کہیں ان وجو ہات کو معی واضح کرنا جا ہما ہوں جن سے ہ كا غدازه بوسك كنظم تغيرك لئ نترس زياده وسائل وكمنى ب اسسليا مي زياده تر متايس ميں اپنے ہى تجربات سے ميٹي كروں كارير بات كسى خود ئيسندى كى بنار برنہيں ہے للك اس کی دجیہ ہے کہیں اپنے نظرایت اور مطمے نظر، اپنی جزوی کا میابی یا ناکا می کواینے دوسرے

#### شاعى اورددواحه

بمعصرشعراء كيجرابت وتخليقات سيكبس ببترسمحتنا بون اوركي اس كى وجريهي بهكميرك ا بِنَ تَخلِيق كا ارْتقا ان عام سَائِح كو ، جوين اخذ كرنا جائبنا مون زياده ببرط لفيريد التح كرسكنا ب يرا يبلا كهيل، مردران كيتفدرل (Murder in Cathedral) تبوليت علم ك ان حدودسے تجا وزنه كرسكا جوعمومًا جديدمنظوم ورامے كے محترميں آئى ہے۔ اس سلسايي ا كمي وجرتوبينتى كريدا كميد نزجي ودامرتهاا وروومرى وجريدكراس مي وه ماريخي وا تعات بيشي کے گئے تھے جوآج سے آٹھ سوسال قبسل و توع بیں آئے تھے اورجن سے میرے سامعین بمى خوب الجيى طرح واقف تحصر خدمي اور اريئ موضوعات كى وجسے شاعى بېرمال اليج يربهينة قابل بزاشت رسى ب اوراكر تقيير ك عام شائقين اور درام كمعولى نقاد اليي شاعرى كو سنجيد كى سے نتبول تہيں كرتے تواس كے يمعنى موتے بي كدوہ غرمب اور ماريخ كے ساتھ كھى بكه اليسابي سلوك كرتے برليكين اس كے برخلاف سامعين كى وہ جماعت جويذ ہي اور تا ركي كميلوں كوديكھنے كے لئے جمع ہوتى ہے وہ لاز كاشاعى كوموزوں ورلية اظہار كے طوريرقبول كرنے كے لئے بھى خرورتىيار موكراً تى ہے يىكن ايك نديمي تاريخى ڈرامەشاء كے لئے زبان كے خاص مسائل بداكردتيام \_\_\_\_ الفاظاور محاوم عجوات معال كي مائي ده ہوبہووہ نہیں ہونے چاہئیں جواس زائے پی شعل تھے۔ آپ کوانے سامعین کوعہدہای یں لےجانا ہوتاہےلیکی اس کے ساتھ ساتھ اس کا بھی خیال دکھنا پڑتہہے کہ وہ صددرج دت دیم ا ورم وك منهول كيونكرآب كوكردارول ، وا قعات كعل اورمو قع ومحل كواس تدريقيق شكل یں پیٹ کرنا ہو کہ ہے جیسے وہ کل ہی ہوتے ہیں ۔ اس کے لئے اسلوب کو بھی د نیر طانبدا د، مو<sup>نا</sup> چاہیے اوراسے اضی وحال دونوں کی لی جلی ع کاس کرنی چاہیئے میرے اسکھیل میں نظم کو ایک شالى حيثيت مين بين كياكيل يعض جكرقا فيدك استعال سے اورون جكرسرون صنعت (Alliteraion) کے استعمال سے۔ اس کھیل میں گرے موتے وزن اور محذوقات کا استعال بمیشیکییرسے پہلے کی شاعری کے دورک طرف اے جاتا ہے میراخیال ہے کہ اس

#### شاعرى اور خدرامه

ڈرامرکوش کرسامعین کو قرون وسطی کے ڈرامر ایوری پن (Every Men) اورجودھی اسلامی کے بیرس بلاکس سلسل ہو ارتبا (Piers Plowmen) کی شام ی کا اصاب سلسل ہو ارتبا صدی کے بیرس بلاکس بلاکس سلسل ہو ارتبا کوجس بس منظر میں یہ ڈرامر لکھا گیا تھا، دوبا استعمال کرنے کا سوال بیدا ہی نہیں ہو تا تھا ادروہ اس لئے بھی کہ وہ زبان فطعی طور پرائے کے استعمال کرنے کا سوال بیدا ہی نہیں اسکی تھی ۔ اس لئے میں نے ان خطبوں کوجودر میان میں کے نظری سامعین کی جھیں نہیں اسکی تھی ۔ اس لئے میں نے ان خطبوں کوجودر میان میں کے نظری سامعین کی بھی تا وہ اسلوب اختیار کیا جو سترھویں صدی کی ابتداریں اگرزی کھا۔ میں ستعمال ہوتا تھا یکن انہیں بھی عہومیت اورمتروک انفاظ و تراکیب سے یاک دکھا۔

اس درامہیں مجھے ہیں تے ان تمام مسائل سے بھی دوجار ہونا پڑا جی سے انگریزی
زبان میں منظوم ڈرامہ تکھنے ولئے کو واسطر پڑتہ ہے ۔ یہی نہیں بلکرجن سے ہراس زبان کے
جدید منظوم ڈرامہ نکارکو بھی واسطر پڑتاہے جس کی روایت کا سلسلہ طویل اور کہرائے ۔
انگریزی کا مسلہ در اس نشیکی تیز کے استعار سے بچ کر نکلنے کا مسلہ ہے اور ساتھ ساتھ نظم مقراکے
انگریزی کا مسلہ در اس نشیکی تیز کے استعار سے بچ کر نکلنے کا مسلہ ہے جو انگریزی شاع کی اسلہ ہے جو انگریزی شاع کی مسلہ ہے جو انگریزی شاع کی مسلہ ہے جو انگریزی شاع کی میں اور انسیوں ور انسیوں میں کر کر مواس رفتا ہے ذبی نہ مرز کی و طرف اور کھون

ک عام کرو گری ہے۔ اٹھا رھوب اور انیسویں صدی کے ہراس شاع نے جس نے منظوم ڈرامہ لکھنے
کی کو شبش کی ہے اسی دزن کو استعمال کیا ہے۔ وہ نہ تونیک پیرکی شاعری کی آواز بازگشت
سے نج کر کو ہسکے ہیں اور نہ اس تمام غیر ڈرا یا تی شاعری کی آ واز سے اپنے دامن کو بجا ہسکے ہیں اور نہ اس تمام غیر ڈرا یا تی شاعری کی آ واز سے اپنے دامن کو بجا ہسکے ہیں اور نہ اس تحری کے دان کی زبان سے مکا لماتی افداز اور بات چیت کے بھوا سے ماہ کہ کا احساس نہیں ہوتا۔ اس احساس کو بدیا کرنے کے لئے ضروری ہے کہ اپنے زمانہ کی بات جیت کا ساانداز اختیا کی اساانداز اختیا کی اساانداز اختیا کی رہا ہے ہوتے سی بات ہے۔ اپنے غیلم اسلام نہ کے دمانہ کی بات جیت کا ساانداز اختیا کرنا ، جنہیں ہرے ہوئے مصدیاں گزر مجی ہیں' ایک بے موقع سی بات ہے۔

بہرحال کم اذکم میں نے شیکسیٹری تقلید نہیں کا اور نہیں نے اس قسم کے شعر لکھے جس کے میں نے اپنی غنائی نظموں میں لکھے تھے۔ بلکرمیرے ذہن پر توریخیال مسلّط تفاکہ مجھے ایسے شعر

#### شاعرى اورطورامه

کھنے چاہئیں جومرف وفض میرے اس کھیل اوراس کے موضوع پر نورے اگر سکیں۔ اس سلسلے
یں میں نے کوئی عام مسلم بھی حل نہیں کیا۔ اس کے بھی دو وجوہ ہیں۔ ایک وج تو یہ ہے کہ اس
ڈرامہیں میں نے زیا دہ ترکورس کے استعمال پر انحصار کیا ہے۔ اس کے لئے بھی میرے پاس
د وجواز تھے۔ ایک تو یک اس کھیل کا بنیا دی عمل بینی تاریخی واقعات اور دہ اضافے بھی جوب فی جوب فی خود کئے تھے کا فی محدود کھے میں کر داروں کی تعداد بھی ٹرجھا نا نہیں جا ہتا تھا اور ساتھ ساتھ میں بار معویں صدی کی سیاست کا تاریخی روزنا جو بھی نہیں لکھنا جا ہتا تھا۔ بین نوصر موت اور شہادت کے مسئلہ پر اپنی پوری توجه مرکوز کرنا چا ہتا تھا مشتعل عور توں کا کورس میرے سے حدورجہ مدد کا دار ساتھ کی این میں بار معویں صدی کی سیاست کا تاریخی روزنا جو بھی نہیں لکھنا جا ہتا تھا۔ بین نوصر کی کورت کی مسئلہ برا بنی پوری توجه مرکوز کرنا چا ہتا تھا مشتعل عور توں کا کورس میرے سے حدورجہ مدد کا دار اس کے دور مرام کی برتھا کہ ایک شاع کے لئے بھی کی کسا دہ تال

(Choral Verse) کھنا، فردا ان مکالموں کے مقلبے میں زیادہ آسان ہے کینوکم یہ کچھ اس تسم کی چیز ہے جس پر وہ پہلے ہی سے قدرت مصل کر طبنا ہے اور کورس کا استعمال کھیٹر کی کمنیک کی کروریوں کو جھیا کراس کے زورا در توت میں اضافہ کردیتا ہے۔ اسی وج سے میں لئے یہ سوچاکہ منظوم فررا مرجھ اسوقت تک نہیں لکھنا چا ہے جب تک کریں یہ نہ دکھے لوں کرمیں بغیر کورس کے بھی منظوم فررا مے کھے اسوقت تک نہیں لکھنا چا ہے جب تک کریں یہ نہ دکھے لوں کرمیں بغیر کورس کے بھی اچھے منظوم فررا مے لکھ سکتا ہوں۔

مردران کیتھڈرل (Murder in Cathedral) کے بعدیں نے یہ محسوس کیا کہتین مستلے اب بھی لیسے ہیں چوطن ہیں ۔ پہلامستام سنتھ کی ہیں تا اور زبان کے انتخاب کا مستد تھا ۔ ایک ایسی زبان جوہراس موصنوع پڑھے میں فکھنے کے لئے پند کرورا انتخاب کا مستد تھا ۔ ایک ایسی زبان جوہراس موصنوع پڑھے میں فکھنے کے لئے پند کرورا پوری اگر سنکے ۔ دو مرامستدا ایسے منظوم درائے فکھنے کا تھا جو بغیب رغنائی سناعری (Lyrical Poetry) کے بھی فکھے جا سکیس اور میسرامستدیہ تھا کہیں بیعلوم کرنا جا ہا تھا کہ آیا میں نئر کے استعمال کو نظعی طور پر ترک بھی کرسکتنا ہوں یا نہیں یو مرد دان کیتھڈر لڑیں نئرکے دو گروں کو ہونظم میں نہ فکھ سکا تھا جس رنگ کے شعر میں نے اس درامیں استعمال کے انتخاب کے دو گروں کو ہونظم میں نہ فکھ سکا تھا جس رنگ کے شعر میں نے اس درامیں استعمال کے انتخاب کو دو کو کر کے دو گروں کو ہونظم میں نہ فکھ سکا تھا جس رنگ کے شعر میں نے اس درامیں استعمال کے ا

#### شاعری اور درامه

سامعبن كواس امركا احساس رباكر جوكي وه سن يسي بين بشعري شن يسيني - \_\_\_ ان لوگوں کے لئے بھی جو پابندی کے ساتھ کرعاجاتے ہی منظوم وعظ ایک ما مانوس ی چیزہے اوراس طرح اكراس موقع برمين نزك بجائے نظم كا استعمال كرا تواس طرح يفنياً وعظ كا فرميب ا وظليم كا وُل عِامًا ـ كِيرِين بين مير مصور اور (Knights) كاتقريرون ين جواس باب سي بوي وا نف تھے کہ دہ ایسے لوگوں میں تقریر کرسے ہی جوم نے کے آٹھ سوسال بعدزندہ ہی نثر کایہ استعمال ٹراموٹرا درکارگرٹابت ہوا۔اس کامقصدصرت پرتھاکہ مستننے والوں ہیں دلمجعی ا ور اطینان سے ایک گونہ شدیرًا ڑ (Shock) پیراکیا جائے لیکن یکھی درصل ایک قسم کی چال اور ترکیب تھی جس کی فیسے تو کوئی خاص افا دیت نہ تھی نیکن بر اندار صرف اس کھیل کے لئے بهتراورموزوں تھا۔۔۔۔ یہ توخیر بہت دوری کوٹری ہے اگراس بات برغور کیاجائے اوراس كے دجوہات كو مجھا جائے كر آخر كھڑتىكىئىرنے نٹرىي سين كيوں لكھے اور آج بمكيا نهيس لكه سكتة ؟ اس السل مي اس اتناى كهددنيا كافي بوكاكرميراا مياخيال يسب كرجديد منظوم ودامه ا پناجوا زاس وقت مک بیش نهیں کرسکتاجب تک وه " ہربات ،،کونظم می کہنے کیصلاحیت بیدان کرلے۔

سے ناریخی اوردیوالان موضوعات، کورس اور مغربی بیرروردینا نہیں جا ہناکہ ڈرامائی شاعری
سے ناریخی اوردیوالان موضوعات، کورس اور مغربی بیرب کی روایتی، ڈرامائی ، شعری
ہیئت کو قطعی خارج کر دیا جائے ۔ بس بربات بھی کہنا نہیں جا ہتا کہ موزوں کر دارا ورمقام مرت
دی بن سکتے ہیں جوجد بدن مدگ سے متعلق ہیں یا پر کہن نفوم ڈرامہ میں صرف مکا لمے ہی ہونے
جا ہتیں اور شعر کے لئے اب سی نتے بحری النزام کی خرودت ہے بین حرف اپنے لئے ساؤں
وضع کرسکتا ہوں اور میں دہی راسنداختیاد کررہا ہوں جو میرے لئے واحد راستہ بن سکتا ہے اگر
منظوم ڈوامرکو دوبارہ اپنی جگر حاصل کرنی ہے تواسے اس بات کودکھا نا ہوگاکہ منظوم
دولامہ دو تا م بڑی بوری کرسکتا ہے جن کے منعلق اب تک یہ بچھا جا آل دیا ہے کہ حرف نرین ہیں ہے۔

#### شاعی اورڈولامہ

طريقه برا واجوسكتي بي بجهان بك اري كميلون كاتعلق ب ساميين صرف ان كردارون كي زيا سے ، جوا مگلے زمانے کے لبادوں میں ملبوس نظرا تے ہی شاعری کو تبول کرنے کو تبار میں میکن اب ضرورت اس امرک ہے کہ وہ ان کرداروں کی زبان سے بھی شاعری کو قبول کڑیں جوجد پرلباس پہنے موتے بن جوجد تیسم کے مکانوں اور فلیٹوں پر ستے بی اورجوشلیفون اورموٹر کاری ستعمال كرتے ہي \_\_\_\_ سامين شاعى كوكورس كے دربيد تبول كرنے كواس لئے تيارس كيوكري بھی جدیدندگیسے کا فی دورکی چیزے - وج بہے کرجدیدسامعین کورس کوڈرامنہیں ملکشاع<sup>ی</sup> سجعة بي اوربا لأخرسًا معين أسى شاع ى كوتبول كرتے بي جوان كے كلايسكى شاع وں كے زمك بي نظراً تی ہے اورجس سے ان کے کان مانوس سے بیں بیکن درمیل بروہ کے سے جوزبان کی ترتی کے ساتھ ہے مری ہوگئ ہے اور جس نے زبان کی ترقی کا ساتھ جھوڑ دیلہے۔اب ہمیں برکزناہے ا شاعى كواس دنيايى وابس لانكهجس بي سامعين ربتة بستة بي ا ورجب دنيا ين تعيشرس وابساً کروہ دوبارہ نوٹ آنے ہی ۔ابضرورنداس امری نہیں ہے کہم سکا معین کوکسی اپنجیر حقیقی دنیایں لے جایتی جوان کی اپنی دنبیاسے قطعی الگ ہوا ورجہاں پہنچ کرشاعری کی زبات عمال

ڈرامرنگاروں کا تذرہ نسل سے جو کچے میں جا ہتا ہوں یہ ہے کہ وہ ہمائے تجراوں سے
بورااستفادہ کرکے ڈرامریں ایسی زبان اورایسے کرداریش کریں کہ سامین کو کیٹے پر کام کمنے
والے لوگ بالکل اپنی ہی طرح کے نظراً میں اوروہ یوسوس کرنے لگیں کہ ہم بھی توشاع ی ہیں با
کرسکتے ہیں یہ اس طرح وہ اجبنی اور مسنوعی دنیا سے نیج جائیں گے اوراُن کی معمولی ، رون تروکی
کرسکتے ہیں یہ اس طرح وہ اجبنی اور مسنوعی دنیا سے نیج جائیں گے اوراُن کی معمولی ، رون تروکی
کے کیف اور تیرہ قیار دنیا بدل کر حکم گا اس کھے گی ۔ اگر شاع ی ان کے لئے ایسانہیں کرسکتی تو
بھر دہ بنات خود ایک تما ترقیم کی آراکش کے سوا اور کچھ نہیں ہے ۔

اسی لئے میرے ذہی میں یتحیال پک رہا تھاکہ اپنے دومرے کھیں کے لئے میں کوئی ایسا موضوع مجنوں جم بم عفرزندگ سے متعلق بڑھیے کردارہا اس نیاج کردارموں جوہاری اس نیاج کہتے ہوں

#### شاعی اور دوامه

ا در بَمَا ير بي جيد كير مرينية بول - وفي لي ري يزمين The Family Ronuson) ين يرانيا كا خیال یمی تھاکی شاعری میں ایک ایسی ہیت تلاش کروں جوجدید زندگ کے زیادہ سے زیادہ قرب بود اور جس مي عام بايس، روزمره كى زندگى كے اقوال اور نقر مے بنيركسى مغوست اور نامعقوست كيني كمة جاسكين اورس مين بعصد شاعوان زبان بغيركس دومرع مع متاثر موت استعال كى جلسے بیراخیال ہے کمیں نے اس سلسامی کچھ ترتی خرورک ہے۔ اس کھیل میں سوائے اخبار کے ا كم مخقرے والے ، نٹر بالك نہيں ہے ميں نے روايتى كؤرس سے مي بچيا ميرا الياا دراس ك جگدایسے غنائی حصّبین کے بولیسے ایمڑوں کی زبان سے ادا کے گئے جنہوں نے عام مکا لمون م بهى حصة ليا تعاا ورجي كا كعبل مي ايك علي لده بإرث بعي تقا ---- ابجب كرميل س ب کا اعترات کرد با ہوں کریں شاعری کی حیثیت سے اس ڈرام کے عنائی حصتوں کوا بہی بیند كرتا مون بقے اس امركائبى احساس ہے كداس يں شاعرى كھوزيا دہ بى نماياں رہى اِس كے کھ حصتے اطالوی اوپراکے ایرتیا (Aria) کے ذلک یں تکھے گئے تھے، جس می على صرف اس النة رك مآيا ہے تاكر ساميين غنائى سازكى كت اوراس كے وقف سے مخطوظ جوسكيس ميدى فيلى رى يؤمين مين سي في ايسا شعرى انداز اختيار كمياتها جودرا مائى نهيس تفاا و رور امر كے سلسليم يعي رAeschylus) كساتها دبي ملاقات يركبا تقاء فے زیادہ ترا تصارایک لیں اس لئے میں اپنے دو سرے کھیل میں کلاسیکل ڈرام کی سًاخت اور فصع کے ہر حوالہ کو نظرا مُدَّ كزاج بتنا تفاادراس كساته ساته شاءى بائت شاءى كوبعى ترك كزاجا بتناتفا ميرى وابش بينى ادراب يم ب كراكيدا بيسا منطوم درام لكما جائے حس يلمين لینے د ماغ کوکسی خاص ماحول ہیں ہے جائے بغیر شاعری کوش سکیں ۔ میں ایک ایسا کھیل لكهفاجا بتها تفاجس سامعين عيرشعورى طور يرشعركي مجرو وزن سيمتناثر بوسكيس واور انهيں اس بات كا احساس كى نەجۇكى دەس كىمىن دەسىستىرى يى يىلى مالى تفاكرسًامعين كونشاع ى كاحساس حرف شديدلمحات كے موقع يرم ويس يريمي جا نهنا تفاك

#### شاعی اور ڈرامہ

ایسے موقعوں پر وہ یو بھرس ہی ذکریں کر وہ ٹی ایس ایلیت کے شعروں کو می اسے میں بلکہ وہ یہ محسوس کرنے مکیں کر دوا وہ کی تاریخ کیا ہے جہاں کر دار دن کی زبان از فور شائ کی ہے۔ برحقیفت ہے کرحتاس لوگوں کی زندگی میں ایسے موقعے آتے ہیں جب وہ یہ محسوس کی تحکوس کرنے مگتے ہیں کہ اگر دندن بجرا درالفا فلان کے پاس ہوتے تو دہ اپنے محسوسات کو ہم رطابقہ پر شعری میں میان کرسکتے تھے۔ میں اپنے تمیسرے کھیل میں کہاں کہ اور کس حد کہ کا میاب موااس کے بالے میں کو ایس کی اور کس حد کہ کا میاب موااس کے بالے میں تو میں کچھ نہیں کہ سکتا۔ اس کا فیصلہ تو آپ تو دکریں گرمیکی اگر میں یہ بنا دوں کرمیری کو شن اس سلسلے میں کیا تھی، توشا یواس صورت میں آپ ہم دیو المرکئی نقاداس بات کا فیصلہ ہی ذکر سے کہ ڈرا فرنظ یہ بات دکھے کے تھے کیک گوند اطمینان ہوا کہ کی نقاداس بات کا فیصلہ ہی ذکر سے کہ ڈرا فرنظ میں تفایا نئریں۔ اس سلسلہ میں مرا خیال ہے کہ سامعین پر شعر کا بخر شعوری اثر اس کے تارا سے کا ایک بہت ضروری حصہ ہے اوراس کے استعمال کا بہتر ہی جواز بھی !

اس سے قبل کی دلیس بیٹی کروں اور یہ بناؤں کرشاع ی بنجیدہ ڈوا سے لئے ایک سنالی میٹ کا درجر کھتی ہے ہیں ایک عظیم شعری ڈوا مرکے ایک بین کا کفتر کر نہا ہوں کہ رابیے ہوتع اس کا بہلا ہی سین ہے ۔ میں اس کو اس لئے مثال کے طور پر بیٹی کر رہا ہوں کہ رابیے ہوتع برآ تاہے جہاں شدید کھا ہے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اور یہ کوئ ایسا سین بھی نہیں ہے جس میں آپ کو شعری عنصر کے حکد درج نمایاں ہونے کی توقع ہو۔ یہیں خالصاً ڈولا ای معیادے ایک میں آپ کو شعری عنصر کے حکد درج نمایاں ہونے کی توقع ہو۔ یہیں خالصاً ڈولا ای معیادے ایک میں آپ کو شعری عنصر کے حکد درج نمایاں ہونے کی توقع ہو۔ یہیں خالصاً ڈولا ای معیادے اور میں اس معین میں ذراست نباتا ہے اور مامعین میں ذراست نباتا ہے اور سامعین میں ذراست نجہ ہی ہوگا ہے کہ میں ہمیں میں نے اسے اس لئے بھی جہا ہے کہ میں ہمارے کہ میں ہمارے۔

جب ہم اسٹیج پر ہملٹ کے پہلے سین کو دیکھتے ہیں نوص چیز بریئاری نوتے نہیں جاتی وہ انداز بیان کا چرت انگیز اغراف ہے۔ یہ ایک ایساجا مع سین ہے جس میں کوئی بھی بات فاضل یا نا نہیں ہے۔ اس بان کا اندازہ ہمیں صرف اس دقت ہو کہ ہے جب ہم باربار اسے بڑھتے ہیں اور اسی قیت

#### شاعری اور درامه

ہاری ہجھیں یہ بات آتی ہے کہ ہارے سُلے کیا چین کیا گیاہے اور کس اندازسے پہلی بائیں طری سادہ ترین الفافدا درمانوس محاوروں کی مددسے کھی گئی ہیں اِس مزل کر پہنچنے کے لئے بجہاں بہنچ کروہ یہ بیس سطری کھے سکا آئیک ہیں گوا سٹے کے لئے لکھتے تکھتے برسوں کر رکیے تھے اِس کی استدائی تحریروں میں ایسی تو ٹرسکا دہ بیانی اور ٹرکاری نظر نہیں تی ۔ اسے بات چین ، مکا لماتی اندا کی تحریروں میں ایسی تو ٹرک بے کلفی کا اور مقامی مث عری کو د جیسا کہ رومیوجیولیٹ میں نرس کا کردارہے اور جس میں تقریر کی تے کلفی کا آثر تضادہ سے بیدا کیا گئی ہے جیست ڈرا مائی مکا لموں کی شکل میں ڈھا لینے کہ لئے برسوں ریاض کرنا پڑا۔

كوئى بعي شاع دُرْلا مَيْ شاعرى پراس دنت تك عبورهاصل نهين كرسكتاجب تك ده اييشحر ¿ لکھسکے جونبا دیے سے پاک ا ورصات شفاف ہوں ۔ آپ شاعری کومرٹ شاعری کے لئے نہیں مُنتِعَ بلكه نوراً اس كے معنى كى طرف متوج ہوتے ہيں جب آپ ہلٹ كے ابتدائى شعرمُنتے ہيں توآپ ى توج اس بات كى طرف نهيں جاتى كەكرداز تريس بول يسيم بى يى نظم مى يشعرىم برا ترانداز موت ربين ادريم ترس زياده اوراس مع مختلف تسم كابحر لورا ترقبول كرت رسن جي يمي اس وقع پرسوائے اس کے کھ خبرنہیں ہوتی کر کہ آلودرات ہے ، افسران المیسی نور (Elsinore) ک فصیل کی خافدت کراہے ہیں اور جاروں طرحت برشگونی کا اکٹا نینے وا الاعل مجد رہاہے یہ بات واضح سے کمیرااسسے معطلب مرکز نہیں ہے کمنظوم درام ہی اس کی گنجائش ہی نہیں ہونی کرسامعین خوب صورت شاعری سے فوری طور ریخطوط ہوسکیں میں توص يركهناجا بتنابول كمصتف ابن وراائ صلاحيتول سيميس اتنا ورغلاف كرم برسوجي برمجبور مروجا بن كرايسے موقع پر شاعرى كے عُلاوہ كوئى دومراا سلوب ہوہى بہيں سكتا تفاميرا مطلب پرہے کے خفیقی ڈرامہ سکارشاع ہما ہے وہن سے شاعری اورنٹر کے استیازات کومٹارتیا ہے اورابسے لمحات میں شاع اور درام نکارا کب وصدت بن جاتے ہیں ۔

مو نع ومحل کے لحاظ سے موزوں ، چوکیدار د سکے کردار کے مطابق ، مختر جست ادر

## شاعرى اور فدرامه

ہے ساختہ جملوں سے ٹمروع ہوکر' فوری خرورت کے مطابق کرداروں کوداضے کرتے ہوئے' اس سین کے شعر شاہی در بارپوں کے بمؤدار ہوئے کے بعد ایک آ ہستہ نزح کہت لیکن سبک دفتاری کے ساتھ دا جستے چلے جاتے ہیں۔۔۔۔۔

مرجوركيت يوكباع كريمرن بهارا والمسهاد

ا در پر حرکت با دشاہ کی روح (Ghost) کے مؤدار ہونے کے فوراً بعد سنجیدگی اور شوکت سے بدل جاتی ہے۔۔۔۔۔

اے توکون ہے جورات کے اس وفت کوخصب کررہاہے؟ لگے ہاتھ یہ بات بھی ذہن شین سے کونعل ' دخصب' کے کہستعال سے ڈراجہ کے پلاٹ ک طرب بھی ذہن خود کجو ڈئنتقل ہوجا آسے اورلفظ «ملک معظم ' کا استعمال ٹری چا بک دستی کے ساتھ ہمیں یہ بات یا دولا آ ہے کہ یہ رُدح کس کی ہے ؟

> اس طرح ده عقد کرا جواد کھائی دیا تھا، جب وہ عقد بی جھکرہا جوا بولیسنڈ دالوں پر، جو بریت پر جلنے والی کا ڈیوں میں تھے، دار کرنے لیکا تھا ؟

# شاعری اور درامه

جمع كوقت بولي والى چره يارات بعركاتى رمنى ب.

ا در پھر مورشیو کے جواب سے:

مين الإابرة حم كزا عاسية

یغظیم شاعری ہے اور ہے انتہا ڈرا مائی ہی یکی یہ ڈورا مائی اور شاع اند ہونے کے علاوہ کچھا ور بھی ہے۔ جب ہم اس کا تجزیر کرتے ہی تواس سے ایک ہم کا موسیقات نعش (Design) انجز اہے کوجس نے ہما سے جذبات کی نبض کو غیر شعوری طور پر، دھیما بھی کردیا ہے اور نیز بھی۔ یہ بات دیکھے کہ مارسیس کے آخری الفاظ ہیں سوچے بچھے شاع اندا نداز کا احساس ہو اہے۔ جب ہم یہ صرعہ پڑھے ہیں۔۔۔۔۔

· ، نگرد كيو بسيح مُرخى ماكل جا در بيليلي جوتى اسس مشرق بهارسى پريري جوتى او

پرتدم قدم آدم ب "

توہم ایک لمرکے لئے کرداروں سے آگے تکل جاتے ہیں۔ ہورٹیوی بات چیت سے کسی نبطی کا اس بین ہوتا۔ اس بین کے تغیرات قانون کے تابع بہتے ہی اورسا تھ ساتھ ہوسیقانہ اور درامانی ہیں۔ ذرا دیجھے کہ ہورٹیو کے دوم موں سے پہلے جن کا بین نے دوم تنب والددیا ہے، تہید کے طور پراکی سطر سادہ ترین مقامی زبان میں اواکی گئے جونظم ہی سے اور نرجی ۔ اوراس کے فوراً بہد ایک بے جونظم ہی سے اور نرجی ۔ اوراس کے فوراً بہد ایک بے ربطی ترکیب ہنعال ہوتی ہے جواسی کی ماریت سے زیادہ چینیت نہیں کھی ۔ بہد ایک بے ربطی ترکیب ہنعال ہوتی ہے جواسی کی ماریت سے زیادہ چینیت نہیں کھی۔

" ہیں ا پنا بہرہ حمّ کرنا چاہیے ! . . اسٹیج کے نمن ا ورموسیقی کے نقطۂ نظر سے ظیم شعری ڈرامہیں دوڑھے اور کیٹ رُنے نفش کا تجزیار در مطابعہ مجہبی سے نمالی نہوگا ۔ میراخیال ہے کہ یہ بات واضح کی جاسکتی ہے کہ شیک پہتے نے اس

#### شاعری اور ڈورامہ

موسبقاندنقش کوصرف ایک بی سبن بی بیش نہیں کیا بلکہ پر سے کھیل بین اس بات کوقائم رکھا ہے۔

دلین اس ابک سبن کا مُطالعہ یہ بات دکھا نے کے لئے کا نی ہے کوعظیم منظوم ڈرامہ کی شاع می صوف
مکا کموں کی اُرائش بی نہیں کرتی ، جو کہیٹیت ڈرامہ کے نیزیں کبی اچھی طبح بیاں کئے جا سکتے ہیں بلکہ
یہ ڈرامہ کو ہے انتہا ڈراماتی اور کچھ سے کچھ بنادیتی ہے ۔ یہ اس امرکو بھی ظاہر کر کلہ کے کہ سامعین کے
یہ شاع کا خزیارہ اہم کا م یہ ہے کر جب وہ تھیٹر میں بیٹھ کر مہلٹ جسے کھیل کو سنتے اور دیکھتے ہیں
توہ ہاس بات سے بالکل بے خبر ہتے ہیں اوراس کا اڑھ رف وصف ابنی لوگوں پر نہیں ہتا ہوشائی
کو لہند کرتے ہیں مکبران پر بھی ہوتا ہے جوشاع کی کو لہند نہیں کرتے ۔ ایسے لوگوں سے جوشاع ک کو
پہند نہیں کرتے میری مراودہ لوگ ہیں جوشاع کی کی آب نہ پڑھ سکتے ہیں اور نہ اس سے لطف
اخد وزم وسکتے ہیں چیلیم منظوم ڈرامر کا مقصد یہ ہونا چا ہیتے کہ ایسے لوگ بھی پی پر شعوری طور پر
شاع ک سے شاخر ہوسکیں اور یہی وہ لوگ ہیں جن گوائے کے ڈرامہ لگار کو ڈرامہ لکھتے وفت ناپینے
شاع ک سے شاخر ہوسکیت اور یہی وہ لوگ ہیں جن گوائے کے ڈرامہ لگار کو ڈرامہ لکھتے وفت ناپینے
شاع ک سے شاخر ہوسکیں اور یہی وہ لوگ ہیں جن گوائے کے ڈرامہ لگار کو ڈرامہ لکھتے وفت ناپینے

اب کی نزر بنظمی فوقیت کے میں نے دو نوا دُگوا کے ہیں۔ ایک نوشعری وزن کا برا گیخة کے اللا آثر، جو نجر شعوری طور پر سننے والوں پر مہونا ہے ادر دو مرا، اسلوب کے گھٹے بڑھے موسیقاندا ٹرسے اوراے کے امکانات کو گہراا ور مفیکو طرکر نے کی قوت مِمکن ہے پر چیزی آپ کو ڈرامیں ایسے اضافے معلوم موں جو اٹر و تا ٹرین شدّت تو خرور پر اگر دیتے ہی کئی اس کے اثر کو بر لئے نہیں ہیں۔ اس سے زیادہ کا دعوی تو میں نود کی نہیں کڑا میرادعوی تو لائے کے حرف النا میں ہی موسیقی ہے بلکدا گر کہا جائے برائے نہیں ہیں۔ اس سے زیادہ کا دعوی تو میں نود کی نہیں کڑا میرا دعوی تو لائے کے حرف النا کی مور پر میر نوئے ڈراموں بی ہے کہ دو انظمین میں ہوسکتی ہے بلکدا گر رکہا جائے تو زیادہ سے مشال کے طور پر میر نوئے ڈراموں بی کو لیجئے۔ وہ نٹریں تھے گئے جو لیکن ان ہیں وہ تمام خصوصیات موجو دہیں جو شاعی میں ہو تی میں اور تیز میں شاعوانہ ہیں۔ اور میر نظم کے ڈراموں کی اس خصوصیات سے انتار کہی نہیں کیا جاسکا نیٹریں شاعوانہ ہیں۔ اور میر نک کے ڈراموں کی اس خصوصیات سے انتار کہی نہیں کیا جاسکا نیٹریں شاعوانہ ہیں۔ اور میر نک کے لئے خرور میں ہے کہ آیی ڈرامز گار نظم کی بر سبت زیادہ کیے رنگ اور زیادہ کیساں ہونے کے لئے خرور میں ہے کہ آیہ ڈرامز گار نظم کی بر سبت زیادہ کیے رنگ اور زیادہ کیساں

#### نتاعرى اورمحدامه

رہے۔ اسے حقیقت بُندی کو ترک کرنا ہوا ہے ادرسا تھ ساٹھ کردارنگاری کو بھی قربان کرنا پڑنا ہے اور یاس ما ٹلت اور فرق کو کسٹیج کے کرداروں کیے اوران لوگوں کے بابیج بہیں ہم جانے بہج بنتے ہیں ، قبول کرنے کا نیمتی ہے ہے کہم کی کھیل کے مہتم بالشّان الرّات حاصول کرسکتے ہیں ، قواہ وہ کھیل المد ہویا نشاطیہ - درص ل نریس شعری ڈرا مرکج توشعری روابیت کی وجہسے محدود ہے اور کچھ ہا رہے اس رواتی عقیرہ کی دجہسے کہ دستاع ی کے لئے کون ساموضوع منا بھی اور اسے جی کہ کے کاکون ساموضوع منا بھی اور اسے جی کہ کون سامون ول طراح ہے ۔

ليكن جبان كمينظوم اورمنشور ورامه كے فرق كاتعلق ہے ميں توريكيوں كاكر برا فرق بي ہے کشعری تریس درامہ کوزیا دہ شاع اندم والرانا ہے ادرعام ترکے کھیل شعور دا کابی کے اعنبارسے محدود جوتے ہیں۔ یہ زیادہ سے زیادہ ہیں ایک محضوص نقط نظر کے ماتحت عالیٰ بوجی دنیا میں اے جاسکتے ہی اوراس طرح اس دنیا کے بالسے میں ہمائے اوراک کوتیز ترکرسکتے ہیں۔ ہم اس میں اپنی دنیا کے متعلق بہت کھ دکھے سکتے ہیں ۔ انسانوں اور مختلف قسم کے لوگوں کے تعلقات اوراخلافات برا اس كبين زياده جوكهم اين ردزم وكى زندگى مين ازخود و بيجة بي ، روشى دال سكتے ہي راسي مي كرداروں كو يمارى عمولى فيم كے مطابق برتا وكرنا پر آسے اورانيس استسم ك زندگى كا نما تنده نبناير المسيحس سے بم عام طور برا شنا بوتے بي بنتور درا مسسے ہماری مرقب شعوری زندگی کے ترتبب وارجنبات وفرکات کے جیرمحدود بھیلا و اوران احساسا کی رجن کو ہم صرف خفیف طور رپا بھر علی سے عمرادادی علی می کھات میں دکھے سکتے ہیں، ٹری حة كمه حاشيه آرائي توخرور موتى بيريكن به حاشيه آدائي دُرامائي شاعرى كے عظيم ترشد يد لمحات مِس زیادہ کہرائ کے ساتھ میٹی کی جاسکتی ہے عظیم ڈرا مائی شاعری میں عظیم ترین منتور ڈرامہ کے متفا بلہ بس، احساسات کے رسیع تر بھیلاؤ کو بہرطریقے بربیان کیا جاسکتاہے۔ ا کی منظوم کھیل میں رحبیباکہ نٹر کے درام میں ہوناہے) اورام نویس کے اشخاص ، کردار کے بالتل مطابق بونے چا ہتیں یسکین ان یں ایک بہلوداری ہوتیہے ا ورعام طور برنامعلوم

#### شاعى اور فوامه

دنیا دک کے بھی نئے نئے راننے کھل جاتے ہیں۔ اس میں الفاظ کے ذریعے دہ احساسات بیان ہوسکتے ہیں جو صرف موسیقی کے درائعہ ہی ببال کئے جاسکتے ہیں۔ جب میکبتر اپنے منتہ ورالفاظ ،جو ایوں ٹمردع ہوتے ہیں ، ا داکر تاہے ،

دوكل ا دركل ا دركل"

یا جب ا دمخیلوکا، اچانک ا در تحیرادا دی طور پر اپنے عصنے سے بھرے ہوئے خُسرا دراُس کے دوستوں سے سامنا ہو اسے تودہ بے ساخت بہنو بصورت الفاظ ا داکر ہاہے :

"انی چک دارتلوارون کورکھدو درزشبنم ایفین رنگ خورده کردے گئ"

توبم مرت یمسوس ہیں کرتے کشیکپترنے یہ معرفے حرف اس سے لکھے ہیں کہ خوب صورت مصرع أس نے كرك لئے تھے اور وہ ان كوكبيں نەكبين ستعال كرنا چا بتنا تھا يہم يىسونى بي کرتے کہ وہ کردارسے تعلق منجر خروری ۱۰ ہیں بلکریہ مسوس ہوتاہے کہ یہ سب مصرع ایک طرح سے ، کردارسے بہت آگے اوربہت بلندہیں۔ وہ الفاظ جومیکبتھ نے اداکتے ہیں۔ کمزور انسان کی دہنی پریشیا نیوں کی طرف اشارہ کرتے ہیں ۔ ایک ایساانسان جوبے دلی کے ساتھ خواہشات سے بجور مولکیا ہے اور میں کی بیوی نے اپنی خواہشات اس پر مھونس دی ہیں اور خودم کراسے بالکل ہ ا وربغيركسى وجسك أكيلامى حقبور دياي - اوتقيلوك بول طنز وفارا ورب خوتى كوظام ركية من اور سانھ ساتھ ہیں اس بات کا بھی احساس ولاتے ہی کردات کا وقت ہے لیکن پرمعرعے ، اس انسان کے مانی الضمیرا درا غررون کوظا برکرنے کے علما وہ ،کردارسے آگے بڑھ جاتے ہی اورایک ا کیس لمح کے لئے زندگی ، عبادت اور رقص کی لبند بول تک ایک حاص گفتگی کے ساتھ ، پوضلیم شاع ی کا خاصہ ہے ، لمندم وجاتی ہے۔ اٹس گفتگی اور وقت طبعی کے بھے عظیم رسنجید کی کا ایک سیلاب روال دوال نظراً کمسے حضیفت بہے کہ یہ دوا مائی شاعری کی عظمت کا بیتج ہے کہ وہ ہمیں ایک دم حتیقت کی کئے سطی ی دکھا دیتی ہے ۔

مم رككي نسلوں سے تخيالات كے دوار، كاتسلّطا ورغلير إب يوسكتا ب كدوم

#### شاعری ا در در امه

نگار کے سامنے کوئی سیدھاسا دایا نول محال سم کالائح عمل ہویا بھروہ کوئی ایسامشلالیے سامعین کے سَامنے بین کرنا جا ہتا ہو جے دہ خودانے ایے طریقہ برص کرسکیں ۔ یا کھرس كےسامتے و كانسانى نوند يا شالى موقع و محل جو جے وہ ورامىي وكھا ناچا سام يا اور سامعين و نقاداس كى تشريح چاہتے ہي وه يو چھتے ہي كە آخروه كون ساخيال ہے جسے درام نوبس سان كرناچا ہتا ہے۔ملامے كے اس ديارك كے بيتي نظركه شاعری خيا لات سے بيدانہيں ہو<sup>تی</sup> بكرانفاظت بي يركبناجا بتابون كرودام خيالات سے بيدانهيں مونا بلكرانسان سے وجودمیں آ ہے۔ ایکسنجیدہ تسم کے نقادنے ،میرے نازہ نزین ڈوامہ کی کی وات کو جھے يرسوال كياكم يركي كمعنى اوراس كامفهوم كيا تقابي في اس كاجواب يدراكم میرامفصد ار کمتر ، کی تشریح رو خطیم تر ، کے الفاظین کرنا تھا۔ آپ کامحیا خیال ہے کہ مجیم كياج اب دنيا اگرآب اين نوف بك اورمنيل لئة اس كے ياس جلتے اوربهلٹ كاللي رات كواس سے يسوال بوجھيے كرصاحب إجملت فررام كامفہوم اورمقصدكيا تھا ميراابنا خیال یہے کر شاعری اس کے علادہ مجی بہت کھے موتی ہے جس سے مصنف من بدات جودوا تف نہیں ہوتا۔ یہ سوال کرمصنف کا اس سے کیا مطلب ہے ؛ یا نظم مکھتے وقت مصنف کے دیں ہی اس کاکبامعہوم تھا، برات خودا کمیس ا درسے معنی ساسوال ہے۔ آپ پرہس کہرسکتے کہ ملت إكنك برصيكيل ايم خيال إلك تصورك تعيري إيس كصيلون كاكام توس مرت اتناہے کہ وہ تحیالات و تصورات کو سننے اور پڑھنے والوں کے سامنے اشار کا بیش کردیں -میراعقید ہے کداکر فکھنے والا اپنی رائے دینے ، ا پنا نظرید پیش کرنے یا اپنی روش کومنڈھنے ک کوسٹوش کرنے لگے تو دہ مجمی مجن تخلیقی برانگیختگی اور توت بدیا نہیں کرسکتا۔ بیکن ہے کہ کھیں بیں برسب چیزی موجود ہوں لیکن ایک عظیم کھیل مختلف تسم کے لوگوں کومختلف انداز منا تركر ابداس بالاتعداد عن دعفهوم كى صلاحيتين بوشيده موتى بي إس بي مدوم بہلوداری بوتی ہے۔اس کی ایک ایک بات سے مختلف مطلب نکلتے ہی اورا س میں بر

#### شاعى اورطورامه

نسل کے لئے نئے اور ازہ معنی بنہاں ہوتے ہیں۔ ادبی تنفیدی بابع دیکھنے بہ جبتا ہے۔

رغیبہ تخلیق بن تخیل کیا کیا گرشمہ سازیاں دکھا گاہے ادر کیا کیا معنی اپنے اندر جھپار کھتا ہے۔

وہ بردنعہ کا آن ادر کی شان سے سامنے آنا ہے۔ مثال کے طور پر اگرشیکی یُران تنفیدوں

وہ بردنعہ کا آن ادر کی شان سے سامنے آنا ہے۔ مثال کے طور پر اگرشیکی یُران تنفیدوں

اور تفسیروں کو، جو گرشتہ ین سوئسالوں یں اس کی تخلیقات پر تکھی گئی ہیں، پڑھتا توکیا آگی تھیاں ہے کہ وہ کسی ایک نقاد کریا اس نقاد کے تحریر کردہ کی ایک جملکو دیکھ کرکمہ اٹھتا کو نبی اس آدی

ہوکہ دو آن اور اس بات کا صدق دل سے اعتراف کرلتیا کو وہ بنات خود ان تمام معانی سے آفی آور بھیک بھی نہیں عدوم جمکن ہے آپ ٹھیک بھی اور آخریں وہ زیادہ سے زیادہ یہ کہر دیتا کو مصاحب مجھے نہیں عدوم جمکن ہے آپ ٹھیک

بهی ده چرن جو خلیقی تحریر کا دوای اور کا اص اقدار می امتیاز کرتی ہے۔ عادمی تدار یس معتقد تعلقیت کے ساتھ یہ جا نتاہے کا س کا کیا مطلب تھا اور اگراس پر بھی سامیوں کی بات کو نہیں تجھ بلتے تو معتقد ابنی کو مشتق بین ناکام رہتاہے اور چونکا اس کے سامنے ایک متعین مقصد مجھ اسے ۔ طاہر کر لئے کے لئے ایک نقط نظر ہوتا ہے ، اس لئے جب وہ خالا سے بیں وہ لکھا کیا تقا بُرل جاتے ہیں تو اس کی خلیق میں دلیبی اور جا ذہیت نتم ہونے لگئی ہے ۔ میں وہ لکھا کیا تقا بُرل جاتے ہیں تو اس کی خلیق میں دلیبی اور جا ذہیت نتم ہونے لگئی ہے ۔ میں ایسان تو مرف ایک الدہ ، اس منتقا اور کی بیس جا تیا ۔ مورث خدا و در تعین کی مواد در کو درین مورف اس نیا پرکہ انہوں نے بچر کو جے دیا ہے اس مورث خدا و در تھی ہیں کر دا در کو درین مورف اس نیا پرکہ انہوں نے بچر کو جے دیا ہے اس ایک ذور تعین کی کو سٹرش کرتی پر تی ہی ہے ۔ اگر یہ بات جبانی تخلق کے اعتبار سے خلط ہے ۔ اگر یہ بات جبانی تخلق کے اعتبار سے خلط ہے ۔ اس بات سے انکاز مہی کرتا کرتا کی بہت سی تحلیقات الی ہی جن ہیں پر جو ہیں پر جصوصیات فراوائی کے ماتھ باتی جاتی ہی جو ہیں پر جو میں پر جو میں بات سے انکاز ہی جو ایس بات ہیں جاتی ہیں جو بی پر جو ایس بات سے انکاز ہی جو اس بات بر شبہ ہے کہ دون کھوٹے فرون کھوٹے فراوائی کے اس بات بر شبہ ہے کہ دون کھوٹے فرون کھوٹے فراوائی کے اس بات بر شبہ ہے کہ دون کھوٹے فرون کھوٹے فراوائی کے اس بات بی جاتی ہیں جاتی ہیں جاتی ہیں جاتی ہیں جو بی میں بات بر شبہ ہے کہ دون کھوٹے فی دون کھوٹے فی جاتے ہیں جو اس بات بر شبہ ہے کہ دون کھوٹے فی دون کھوٹے کی دون کھوٹے کی دون کھوٹے کے دون کھوٹے کی دون کھوٹے کی دون کھوٹے کے دون کھوٹے کی دون کھوٹے کے دون کھوٹے کی دون کھوٹے کے دون کھوٹے کی دون کھوٹے کی دون کھوٹے کی دون کو دون کھوٹے کی دون کھوٹے کی دون کو کھوٹے کی دون کو دون کھوٹے کے دون کھوٹے کی دون کھوٹے کی دون کھوٹے کو دون کھوٹے کے دون کھوٹے کی دون کھوٹے کے دون کھوٹے کی دون کھوٹے کے دون کھوٹے کی دون کھوٹے کی دون کھوٹے کے دون کھوٹے کی دون کھوٹے کی دون کھوٹے کو دون کھوٹے کی دون کھوٹے

#### شاعری اور ڈرامہ

اتنائی لازوال اوربیبلودارے حبنا فاؤسٹ۔ یادہ آئندہ ایک برارسال کک ذخہ رہ تیکا۔
کیونک شاعری جہال نزکے مقابلے بن اظہار بیان اور ہمیت کا پہرہ بھادتی ہے جس کے حضور
یں شاع کو بربیجدہ ہونا پڑتا ہے وہاں دہ عیر شعوری طور پر بے حدد کجساب وقوں کو بھی جگادتی
ہے ۔۔۔۔ اسی وج سے میراخیال ہے کجس بھر لوپطما نیت کی ہم تھیٹر سے نوقع رکھتے ہی
دہ کم آل ادر بھر لوپر طما نیت صرف ڈرا مائی شاعری ہی عطاکر سکتی ہے۔
سامہ ایم

# شاعری اور نبیرو میگینژا

. سب سے پہنی بات تو یہ ہے کہ کوئی فن خصوصیت کے ما تعدا و رخاص طور برکوئی ا دبی فن ، خلامیں پر وان تنہیں چڑھ سکتا۔ عمل میں ہم سب لوگ فحتلف ہمیلیا م کھنے وَالْمُخلُوق بیں ا ورہادی عام کیپیوں میںسے بہتسی کیپیوں بیں نبطاہرکوئی دلط نہیں ہے۔متال کےطور پر اس مواد کو پڑھنے جو ' بٹو إز بڑو این ان حفرات نے بہم بہنجا باہے حفول نے فارم کے اس خار کوبس پرلفظ انفریات و کھاہے اختصار كے ساتھ يُركيا ہے۔ ايك مثال ہے كريوں كہا جًا سختا ہے كدانعا مى مقالمے كے لئے ايرانى بلیال پالنے اور دور میں تمریب موسے والی کھلونا کشیتوں میں کوئی اور کا سری شدنمبیں ہو۔ م دلحبينول كى بے دلطى كى ايك انہما ہے ۔ دومىرى انتہا يہ ہے كہم اپنى دلچيپيوں بيں الخياد بيداكري كوشش كرتے بي كى شخص كے الى بيں يا فرض كريساك ده مرٹ بہترین شائوی ہی کولیسندکر<sup>ت</sup>ا سے ' اور یہ کہ دہ دنیاکی سًا دی بہترین شاہوی کو بھی اس طرح بنسندکرتا ہے اور بیک وہ ساری دوسے درجہ کی نناموی کو دومرے درجہ کی ننام ، ی تمجه کرنسند کرتا ہے اور بیاں مک کہ وہ ساری بد ترین شاع ی سے بحث ں طور پرنفرت كرناب، يك بيى بات جع جوب مى كما جاسكا سعد ين نهي سمختا ككى نن كا کوئی نقادا سے باہوسکتا ہے جس میں نوصیف کا خانہ ہی الگ ہو \_\_ نہایت منصفاً

#### نناعرى اوربيد يبكيندا

ادر تعطی طور پراس کی دوسسری دلیمیدون اور ذاتی جذبات سے علیمدہ ۔ اگرابیاکوئی نقاد تھا یا ہے یا ہوسکتا ہے تو دہ نہایت بیچر نفت ادہوگا ،جس کے پاس کہنے کے لئے کہ بھی نہیں ہوگا۔ اور دوسری طرف اس نقاد سے زیادہ کسی بیچر اور لغونقا دکا تصور تک نہیں کیا جا کی جو تام خادجی معیاد ول کو ترک کرنے اور مرف لینے تا ترات اور دومل کی رَام کہانی کنائے۔ جا مام خادجی معیاد ول کو ترک کرنے اور مرف لینے تا ترات اور دومل کی رَام کہانی کنائے۔ شام کاروں کے درمیان ایک سفر مرافیال ہے ، وہ نقرہ سے جے انا طول فرانس نے ابنی تنقید کو بیت ان کرنے کے اس معال کیا ہے ۔ جس کا مطلب یہ ہے کہ میکن اس کے اپنے تنقی اس کا بیان ہے ۔ سامات کا بیان ہے ۔ سام یہ نقرہ اس بات کا اخرا ان کرتا ہے کہ سفر شرائے ہوئے ۔ سے قبل شام کا دیجی نیت شام کا دیمیل سے موجود تھے ۔

سیکن یہ ظاہرہ قول محال ۔۔ ایک چزکو تفصد بنانا تاکہ دوسری چزخیول ہو سکے ۔۔۔۔۔ ریا کادی اور فو دفر ہی کایہ ظاہرہ مسلک اس اے صحح ہے کو دانسانی وج کن دورت دوری کایہ ظاہرہ مسلک اس اے صحح ہے کو دانسانی وج کن دورت دوری کا مقامیل کرنے کی خرورت دوری میں بیا ہے میں بیات موجود ہے اور انتحاد و کمال عاصل کرنے کی خرورت دوری میں ترب یہ بات مغرب میراخیال ہے کہ ہم مختلف فنون میں اپنے ندان کوایک اکانی کی شکل میں ترب کرنے کی صلاحیت دھے ہیں اور بالا خرا کے نظر نے حیات نک بنج نیا چاہتے ہیں اور جہاں تک ہارتہ ورماتھ دیتا ہے ہم دفنون کے مانف کو ہی طور پر ندم بسسے مالیتے ہیں کہ ذاتی الور نجر ترب کے داتی الور نجر میں اور اپنے میں کہ ذاتی الور نجر داتی الور نجر داتی الور نجر میں میں موجاتے ہیں کہ ذاتی الور نجر میں میں کرمکمل ہو جاتے ہیں ۔ اس عمل سے ذاتی الور نہیں ہوجاتے بک ذاتی الور بین میں کرمکمل ہو جاتے ہیں ۔ اس عمل سے ذاتی الور نہ کہ اور در بن کروہ اور در دادر در داتی ہو جاتے ہیں در اور دادر در داتی ہو جاتے ہیں

برے اندازے کے مطابق، شاعری بیں مجیبی دکھنے والے ایک آدھ نہیں بلکہ انعب دادا فراد ہیں۔ میر سے خیال بین نقیدی نظریے کی علطیہ وں بیں، یک یکھی ہے کہ دہ ایک طرف ایک فرضی شاعر کا تصور کرلیتی ہے اورد دمری طرب ایک ذینی تاریکا۔

# شاعی ا ورپرومبگیڈا

برانقطة نغريب كرثاء كيحيح محركات ورئاته سئاته قارى كے صحيح رُدعمل مين زیادہ فرق ہے لیکن ان کے اس فرق میس ایک میکن ترتیب دیک میکن دُبط بھی موجود ہے۔ اس بیلیے میں ایک طرف مٹربلیجبون کواً در دوسسری طرف مٹردجیڈس کو دکھ کر دیجھتے۔ ایک انتمایہ ہے کہ نتاع ی کومفن معنی کے عست بارسے پیند کیاجاد ہے ابعنی محف اس لئے لیسندکیا جاد ہے کہ یہ بھاسے لیے عقاید دنعصبان کا اظہاد کر دہی ہے — جس کے معنی یہ ہوئے کا شاوی کی شعرمیت بر توجہ مز دی جائے۔ دومری انتہا یہ ہے کا شاوی كوفحض كس الت بيسندكيا مجاء لمهد كمثناع في إينه موا دكوم كمل فن كاشكل المدي ب \_\_\_\_جس كے معنى يہ بوسے كه مواد سے عسد م نوجى بَرتى جَلاك ا در شاع ى سے ہماری لطف اندوزی کو زندگی سے الگ کر دیا تھا کے جہاں بک بیہلی انتہا کا تعلق ہے وہمرے سے (شاعری سے) لطف اندوزی ہی نہیں ہے اور دومری انتہا ا کم مجرد تصورے لطف الدوزى سے جے محف شاعرى كانام نے ديا كيا ہے ليكن ان دواتهاؤ کے دُرمیان توصیف کا بک مرلوط سلسلہ وَاقعہے جن بیں سے ہرا بک کی بنی اپنی اپنی محدود

توصیف کے اس سلے کی اہمیت کا امادہ فی لفت خواکے بنیادی عوال کا جائزہ

بینے ہوجا ہے۔ ہم ہولت کے لئے بین فی لف قیم کے شاعودں کا تقابل کرتے ہیں۔
ایک طرف توفل فیار شاع ہیں جیسے لکر شیس اور در آنتے ، جوایک نلسفہ جات کو پہلے
سے انتے ہیں اور جوابی نظموں کی تجرا کی خیال کے مطابات کرتے ہیں۔ دومری طرف مشیکیئریاسو فو کس جیسے نماع ہیں جو دائ او قدت خیالات کو قبول کر لیتے ہیں اور ہجی مشیکیئریاسو فو کس جیسے نماع ہیں جو دائ او قدت خیالات کو قبول کر لیتے ہیں اور ہجی الیا تھون سے ایک تحریف کے کام میں عقیدہ کا مسلد بہت جیلہ باڈ اور بہت چارائے دالا ہے ۔ آخر ہیں ایک اور قسم کی ہے جن کی میٹ ال میں گوئے کو بیش کی ایک کام کے دائے اور زیر نہیں مانتے اور زیر نہیں مانتے اور زیر گار کے دور ان ال ہے ۔ آخر ہیں ایک اور قسم کی ہے جن کی میٹ ال میں گوئے کو بیش کی ایک کام سے جو کسی محصوص نظر ہے کو بد دے طور پر نہیں مانتے اور زندگ کے بیات اور زندگ کے ب

#### شاعرى اورير دسيجيثا

ختلف نظر دون کوسلے دیکھتے ہیں کہ انہیں شاعری بین استعال کیا جائے، بلکر جوابی ذات بین کم دسینی فلسفی اور شاعر کا منصب لاکرا یک کر لیتے ہیں ۔۔۔۔ یا شاید دیم بلیک یعنی وہ شعرار جن کے اپنے خیا لات اور لینے عقیدے ہیں اور جن پر وہ پورا ایم سان د کھتے ہیں۔

کے متناء وں کہ ہی مبی جلی فیم بھی ہے کہ یہ کہنا نا مکن ہوجا آہے کہ وہ کہاں تک اپنی شاعری کی بہنی اور محف اپنی شاعری میں ہما اللہ وعقا کہ پر رکھتے ہیں۔ اگر ہیں ہی جسناء کے یا مکانی محق ہیں۔ اگر ہیں ہی جسناء کے یا مکانی محق ہیں۔ اگر ہیں ہی جسناء کے یا مکانی محق ہیں۔ اگر ہیں ہی جسناء کے یا مکانی محق ہیں کرنے ہیں حق بجانب ہوں دا در بالسکل ہی طرح شاعری کے فاری کے بھی ، وطر بجی فلا اور مطروح راس کے نظر بات بین فابل مت در تبدیلی کرنی بڑے ہے گی کیو کہ نے فرزم دار ہو جا ہے اور معق افغات کم پر دیر میکن کا بھی ہوتا ہے دیشال کے طور پر سال اور دار اور کہ ہیں جناع ہیں جناع ہیں جنامی ہیں تا موسیل میں اور دائتے ایسے شاع ہیں جنوبی سے بیا اور کا تعور ہیں۔ دائتے کے مقصد سے دوس یہ دو لوگ ہیں جو فاص طور پر ذور دا دا در کا شعور ہیں۔ دائتے کے مقصد سے دوس کی اور کہ ہیں جو فاص طور پر ذور دا دا در کا شعور ہیں۔ دائتے کے مقصد سے دوس کی اور کے لئے صرف Convivio کھا اور Can - Grande کا م اس کا خطر پر دولینا کافی ہے۔

ملٹن بھی شعوری طور پر پروسی گیڈسٹ تھا لیکن یہاں ہیں ایک اور زق کو بلحوظ دکھنا فروری ہے۔ لکر سیٹس اور در آنتے کے نطیفے ، جیسے کہ دوایک دومرے سے ختلف ہیں اب بھی انسانیت پر اثر انداز ہو لئے کی پوری قوت کہ کھتے ہیں نہیں نہمیں بھیتا کہ آج کوئی بھی فاری ملٹن کے دبنی نظریات سے متا تر ہوست اہے یہ مرسے خیال میں ہی وجہ یہ ہے کہ لکر انتیش اور دانتے دونوں اپنی عنظیم شاعری میں ان دو نظریات کا نجو ٹر ہی سے کہ کر ہے ہیں ، جو مغرب کے ذہن میں تاریخ میں مرکزی چنتیت دکھتے ہیں ، جب کہ ملٹن مرکزی چنتیت دکھتے ہیں ، جب کہ ملٹن عنظیم شاعری میں کو باہے جو بڑی حد تک اس کی اپنی ایجاد کم

# شاعری اورپیومیگیڈا

ادر ایک اپسی فرالی بوعت کا اظہاد کرر اسے جواس کے اینے و ماغ میں بیمیا ہو فی می میلٹن کے کلام میں شاعری کی عنطمت کوہسی نیکرسے ،جو دقیعہے · الگ کرنا بہت زیادہ آئان کو اس لئے بلٹن وہےروس کے نقط نظر سے بہت زیادہ قابل نہم کی کیونکہ ملٹن کو پر عقے د قت ، میاخیال ہے، ہم دمینیات یافلسفہ کی طرف مائل ہوئے لغیب را شوکت شاعری میں کھوجلتے ہیں۔ یہ دیکھنے کیلئے کہ ہم یا ایک ا دبی فسنکارا بک غبر زمہ دا ر بر وہیگیٹرسٹ ہے یا تہیں ہمیں فحملف ز مانوں کے تعلق سے مقصد کے تنوع اور اثر کے تنوع ، د و ان برنظ دکھنی ہوگ ۔ ملٹن کا بر زبر دست اثر ، میراخیال ہے ، حرف ایک زملنے کے لئے مخصوص تھاا در لکرسٹس اور دُانے کا اثر ہرز مانے کے لئے ہے میں نہیں سمجتنا کمسٹن اب بھی دہ اٹر د کھتاہے۔ عموی طور پر بیہ کہا جاسکتا ہے کرکسی ادب یالے كے حقیقی اثر میں پر دسبگیٹ اکے عندر كا انحصار یا تو نظریہ ا وراصولوں كى د امميت پرموگا يا پيرادب باك كى زمانى قربت ير - " دى و م ادن آل فليش جيسى كتاب كا اثر مجھ یقین ہے، بٹلر کے فرراً بعد آنے والی سلوں پر توصیب خشام والیکن اس کا دوسسری نسلول پر ده اثر ہرگز نہیں ہوا۔

# نتاع ی ا دربردیگینا

لطف اندوز بوسن كريئ بين يونانى لغت يونانى قواعدو كردان ا ورقرف دنوست زیاده کچھا درجانے کی خرورت ہے اورجنٹازیادہ ہم خودکو تدیم ہونان کی زندگی یں رَچِاتے بسّاتے مَاکیں گے اور حبّنا زیادہ ہم اُس دنیا کو لیے تخیل میں ازستر نو تخلین کرنے مَا بیں گے اتناہی زیادہ ہم سس دنیا کی ثانوی کوبہترطریقے پر سمجھتے در اس سے لطف اندوز بوتے مّا ئیں گئے۔ دومراسب یہ ہے کہ قسوس زمان لازی طوا بريقعلق بيدانهين كرتاره ياتوعض جنداي تعصبات كابرل بن جاتا يه جونسكا ک حایت میں جَاتے ہیں یا چندا بیے تعصبات کا جواسس کے خِلاف جَاتے ہیں مِٹردمِدُدُ كے شاكردوں كى ده رائے دلجب ہے جو عسل نتعيد ميں وون كاعظيم انيك کے بامے میں دی گئی ہے۔ مراخیال ہے کہ ان طالب علموں کی بر علط نہی ﴿ وَانْ كَ ذ کمسے کی دینیا ت سے لاعلمی کی دجسے اتنی نہیں ہے مبتی کم دبیش دومرے قسم کے ان عقا مُدكوبالادادة تبول كرين ك دج سے جو باسے و ورس رائع بي -یں نے کارسیس ادر دانتے کو ذمردار پردیگیدسٹ کہا ہے مرکھے شاع ایسے مجى بين جنيس يروس كيندست كهنا ز بروسى كى بات بي يبييري كوليجة ، وه ا وَل الدَّل ى طرح كى كوئى مخصوص فلسغيا نەنىغام بېيىس نېيىس كرتا - بىس تا اسى كەلىپى كېت سى كوشِشْيْن كىكى بىل اورة مُنده بى كى جَاتى دېبى گى كىجن بين كسس نظريُد زندگى كو مَعاف له ودافع نزيس مبني كياكيا ہے جس پرشيكيرا بان ركھتا تھا۔ ميں يربھى كبانتا ہوں کہ ذندگی کے بہت سے نظریے مشیکیڑ کے کلام سے اُفذکئے جاچے ہیں ہیں ب نہیں کہنا کہیں کوششیں ہےجایا مرے سے بے کا دہیں سے کی کے ابت فلسفہنا لئے کارجان اتنا ہی فیطری ہے جتناخود زندگی کے باسے بین فلسفہ بنانے کارج ان ۔ فرن مرف يرمي كرشكيركا فلسف وانت كے فلسف سے ايک بالكل فتلف جيسے دريہ كما جُلمحا بكريم بيوون كفلف سے زيادہ قريب سے داس بات سے برامطلب يہ بكم

#### شاعرى ا دريوبيگيرا

یں سے ان لوگوں کوجو بیقو و ن سے محبت کرتے ہیں ہے کہ موسیقی ہیں ایک ہیں چیز
ملتی ہے جے ہم موسیقی کے معنی کہ سکتے ہیں جالاں کہ ان معنی کو ہم الفاظ ہیں بریان
کرنے سے قاصر ہیں ، لیکن یہی وہ معنی ہیں جوکسی کیسی طرح ہا دی پوری زندگ میں تھیک
بیٹھتے ہیں ریر چیز محض بیتے و ون کی فنی مہارت کی توصیف نہیں ہی، بلکہ یہ ایک ایسی چیز
ہے جواسے جذباتی عمل میں تبدیل کرکے ایک کستو لعمل بنا دیتی ہے ہمشیکی پر کھی لفیناً
ہم برا ترا ندا زموت اسے لیکن وہ چونکو ہر تحقیق کی تعلیم فراج اورا دراک وشعور کے مطابق
اترا ندا زموت ہے اور چونکہ ہیں کو فی ایسا نشان نہیں متماجس سے کسی خص کے ذمین بر
اس اثر کا ، جوشیکی کرنا چاہتا تھا ، پند چل سکے ، اس لئے اسے بر دسی گھڑا کہنا ایک
اس اثر کا ، جوشیکی کرنا چاہتا تھا ، پند چل سکے ، اس لئے اسے بر دسی گھڑا کہنا ایک
عیب دغریب ی بات ہوگی۔

#### نتاعرى ادربيدسيكيذا

جنم ندویے، زیا دہ فابل شبہ کول ہے۔ اس کے برخلا نسپیں نہیں ہجھتا کہ کوئی عیسائی پورک طور پر مجرحد نن کی یا کوئی مجرحکسی عیسائی فن کی پواسے طور پر توصیف کرسکتا ہے۔

مصنب ب كمشروا مشهميرجالياتى تونيق كا دى تنال نهين كريد بين جي ي مقبول بمحتابول مآب اقوال ياحيحا مذمفولول كى تلاش بين كمي شناع كامطالع كركے يمى اسے کا لہیں کرسکتے ، یا پھرا پاک شعراسے ہاتف عیبی کی الہامی صفات والبت کرکے بھی اسے عصل نہیں کرسکتے ۔آپ مرف یہ کہ سکتے ہیں کہ فلاں شاع نے اپنی شاعری کی تخلیق يس ان خيالات كوستعال كياسه اوراس طرحيه واضح كرديا هه كديه خيالات كيوات دار كوجم فسصيحة بين بلكه بنول نے كيوات واركو حبم ديا بھى ہے۔ نيتج كے طور پر بدخيالات مرت ابک نظریہ کےطور الم مہیں ہیں بلک فن کے ذراعیا مہیں زندگ میں شامل كب باسختا ہے۔لیکن ایساکرنے کے کے لئے خرودی ہے کہ پہلے کی ٹیل یاکسی درڈز درکھ کے فن کی قدر و قیمت متعین کی میسکتے ایعی سوال کیا جائے کہ شاعر نے جوفلسف ستعال کیا ہو ده کتنا کمکنا دہشس مندانہ اورکتنا واضح ہے اورشاع انسطح پراس اس فلسفہ کوکس کمال کمکینچایا ہے۔ پھریکی کہ پرنظرہ اس نے کہاں سے عکسل کیا اور پیٹو و زندگی کاکس قىداحت طەكرتاپىے ؟ اس قىم كىسۇالان يېمىل يېلے اٹھئے ہول گے يكسى فیلینے کی با بنت شاع ی جو کھی تابت کرتی ہے وہ بہے کہ اس بیں زندگی کا کتناام کا ن موجود ہے ۔۔۔ کیونکہ زندگى يى قلسفاد فن دونون شابل بى -

لیکن سوال بیہ کے کیا فلسفہ کی مظمت ادر کامعیت حقیقی اِ نظریا آہ احتیار سے خابوی کی عظمت سے کو کی تعلق رکھتے ہے ہم یہ می دیکھتے ہیں کا کیستاء کسی ادنے فلسفہ کو اور زیادہ ہستادانہ مہادت کے ما تھ ہستال کرکے اس کو فلسفہ کو اور در در مراشاء مہم سے فلسفہ کو کام بیں لانے کے با دجود کم سائی شریادہ ہوتین بنار ہی اور در در مراشاء مہم سبت رفلسفہ کو کام بیں لانے کے با دجود کم سائی شریا جا ہے کہ دور در کم سائے ہیں بات برشک نہیں کیا جا سے ترین فلسفہ کو کار لاد ہا ہے۔ تاہم کسس بات برشک نہیں کیا جا سے ترین فلسفہ طریقے پر برق کے کاد لاد ہا ہے۔ تاہم کسس بات برشک نہیں کیا جا سے ترین فلسفہ میں ایک آئی سے ترین ایک ترین فلسفہ میں ایک ترین کی ترین فلسفہ میں ایک ترین فلسفہ میں ترین کی ترین ک

# فناعرى ا ورديبيجيدًا

عظیم ترین شاعوں کے لئے بہترین موا دفراہم کرنا ہے۔ اس لئے آحن کا دخاع کی ہیں اس فلسف مے منعین موگ جے وہ اپنی تاعری میں بروسے کارلار ابے اورساتھ ساتھ فى عمل پذيرى كي يحيل ا ودموزونيت سے بھى كيونكه فتاعى - اوريمال مجے مررح دس ک دائے سے اتفاق ہے ۔ اس بات کا اترا رہنیں بوکہ فلاں چیز محيح ب بكاشاء ىكى صداقت كوزياده الدوزياده فيقى بناف كانام معد تاع ی ایجینی جسیم ی کلین کانام ہے ۔ید نفظوں کو گوشت پوست دینے کا کام ہے۔ يه بات دامن يه كم متأوى كے لئے لفظول بين فخلف فوبياں اور فخلف كيفيات بوتى بي اورمائة مائد گوشت پوست كى بى فتلف خوبيان او دفتلف بيرتين بي -حقیقنا جیاک بیں نے پہلے بھی کہاہے، کھات می ثناوی کے لئے فرددی ہے کتاع اس فلسفرايان ركمتا جوجس كووه استعال بين لاد الهد ببرحال بين فلسفى الميت بر مرورت سے زیادہ زور دینا نہیں چاہتایا اس سلسلے میں ایسی بات مہیں کرناچا ہتا۔ گویا فلسفہ ہی شاع کے لئے خصوصی مواد فراہم کرتا ہے۔ جب ہم نکرلینس اور دانتے کامطالعہ کرتے ہیں توہم محسوس کرتے ہیں کہ ثناع نے فلسفاور البن فطرى اصامات كے درميان ايت انخاد ميداكرديا ہے كما يك طرف فلسف حقيقى بوگیاہے اور دومری طرف احساسات بلند گہرے اور ثنان دارم و کتے ہیں -ا درہیں بیمبی یا در کھنا چاہیے کہ ٹنا وی کا ' ہستعال' بھی بنی نوع ِ انسان کے لئے دى كام كرته بيع و فلسفه كالهستعال جب بم انسانى وستوله ل يحطود برفلسفه كامطالعت كيتة بين قوبمايها مرنداس كم نهين كرتے كم بم ايك فلسفة بيمان ليس اود يمير ليميري مان كاختياد كربس، يا يجريم سائے فلسغول كوكان كراپنا ديك الگ فلسغ بناليس ہم زیادہ ترایت مفروضہ کی مشق کے لئے کرتے ہیں ما پھڑھیالات سے دل بہلا نے کے لئے ؟ ذبن كمشق كيلت جب بهكى فلسفى كى فكركا كرامطان وكرتے بين توبماى كى طرح سوچن لگتے

# شاعرى اوربر دبيجيثا

ہیں، اور اس طرح ایک تجربسے و وسرے تخبیر بے بیں دخل ہوتے ہے ہیں اور اساح بغيرا بإن لائع مرف فهم كامشق كي طور يرجهان كك ايسامكن بن بمكسى باشك تهم تك بہنے جاتے ہیں جہاں پہنے کر بہا میان کمی لے آتے ہیں اوراس کا اوراک بھی کر لیتے ہیں ہی حال اس تجربے ملتا ہوجوشاعری میں ملتاہے - ہم عینی طور پرایسی شاعری میں بناہ لیتے بب و ثناء انسطى برنها سے اس عقیدے كا اظها دكرے جس پر م فودا میان د تھتے ہیں ميكر م نناءى سے اس وقت مك م كنا ونهيں موسكتے جب تك مم آزا دى كے تنا نوشعرى كيت كمننوع دنمياؤل بس آجانبي بول - عملًا بالسط دنانيط بميث خطا يزير وتعبي كيو لاذى طورير بم بسي شاعرى كالمرصافي معالم تعرلف كرت بي جركسى السي ننطرت حيات كي يم كان موجعے ممسمحة اورنبول كرتے بيں ليكن بم بيئ عرى كودا تعثّان وتت بك اتنا ملندمقام نہیں ہے سکتے بب بک ہم شاعری کا ان دنیا ڈن پس دخل ہوسنے کی کوشش د كري جہاں ما دى فنيت ايك مينى كى مورث عرى بدنابت بنيس كرتى كه فلال چرم مح سے۔ شاعری تومرف کل کے تنوع کو تخلین کرتی ہے جوذمنی دمندباتی عنا مرسے مرکب ہوں یا جن میں جذبات فکرکا جواز میشیس کردہے ہول اورفکڑ جذبات کا رشاعری یا توکا مبابی کے ماکھ يربات يايدتعدي كربينا ديتى كالكروني الكي يوعا مُعكن بين ، يايمرده الى بناكا رمتی ہے۔ شاعری احکس کے لئے ذہنی توشق کا کام کرتی ہے اور فکر کے لئے جالیاتی توشق مباکتہ۔

رسيواع

# بودلير

وه چیزجے بودلیری صحیح تعربیف کم سکتے ہیں انگلستان میں ذرادیر سے بیدا ہوئی ا در و د فرانسس میں اب بھی نا قِص ا در مجانب دا را نہ ہے ۔ بمبرا خیال ہے کہ بود لیرکی قدر دہیت اولماس كامقام متعين كرف كى مشكلات كے خاص وجوہ ہیں۔ابك جيز تو يہ ہے كہ بودائر يكھ باتول میں اپنے زمانہ کے نقط نظرے کا فی آگے تھا اوراس کے با وجود تشدت سے اپنے نمانے كاإبك جزونفا اوربرى مذنك ليصن زملينى أجعا بتول برائيول اوفيش يس برابركا تنرك د إدد مرى چزيه سے كه بى سے بين بعد اسے والے شعرار كى نسل ك شكيل سى براا بم حصه لیا۔ایک طرح سے یہ ای برسمتی تھی کا تصستان بربہلی ادفرافدلی کے ساتھ سوئن بران کے ندلجهان كاتعارف موا اور بجرسوئن برك كروكادول السابنا لياروه ايك أفاقى شاع نفا اوراس کے ساتھ اس فیشن میں محصور می تھاجیے پیدا کرنے بیں خوداس نے برصيره ورصد إلى التقادد المئ كوما وفن سے الك كرنا ورا وراس كے اثر بيس فرق كرنا ادر پیرا خربیں انگریزی شعراری المحلیسی اسے الگ کرنا ، حیں نے سب سے پہلے اس کی تعريب وتوصيف كالمقى كوئى معولى كام نهيس سيراس ك جامعيت بذات خود مشكلات بيدا كرتى ہے كيونكدا بجى حابتى نقا دول كوبود ليركى يرجامعيت اس بات كى ترغيب دبنى ہے كەدەكسكوخودلىنى عقىددل كامىرىپسىتىجىيى ـ

اس مفهون کامقصدمیہ کہ بود برکے نٹری کا دناموں کی انمیت کو اجا گرکیا جائے۔ اس مقصد کا جُواز اسکی ایک تعینے نے انگریزی ترجے سے بھی بیکیا ہوجا تاہے حبکامطالعہ سی تناعری کے طالب علم کے لئے بے حد ضروری ہے اس مضمون کا مقعدرہ ہے کہ دیجھا جائے کرکبا بودایر کری کے پیول کے مصنف کے مطادہ بھی کیے اور قابل قدر میہاور کھتا ہے تاكهم كس كتاب كے بالے بین كى قدرابنے خيالات پر نظر تانى كرسكيں - بودلتراس دقت سُامنے آیاجب فن برائے فن ایک ملم صول تھا۔دہ اختیاط جواس سے اپنی تنظمول بیس برتی اوراینے زیانے کے معجان کے برخلاف جھاٹھ کستنان اور فرنس وونوں میں اس ونست يا ياجا ؟ تقا ، اس نے مرون بک ويوان ثنائع كرنے يراكتفاكيا ، ال برنے اس حيال كوبرياكياك بودير ایک ایسانن کار مح جوکلیته فن برائے فن محاقار کے ۔ فی الحقیقت یہ نظریکسی می تخص بر بعطانهيں اترتا كى نے بھی اسے بھرکسے كم ہميت نہيں دی كجس نے تعدد سّال نه عرف اس تظريهى تتشريح مين بكداس بكفائي ويالي طورييني كرفي مي مرت كت يسى جيز کا تنزیج کرنے اور اسے نظریہ کے طور پر بیش کرنے ہیں فرق ہے لیکن وہ ایک ایسا بھول خرور تفاجس لن توصيف ومنقيد كوبھى متاثركياہے الدما تھ ساتھ بودلير كے بامسے يس مح وائے قائم كيفيين بحى مشكلات بيداى ميس وه في بخفيقت اس سے كميس زياده عظيم نسان تھاجتنا كاب كالسيجماعًا اراب، حالانكمشايدده اس فددكال شاع تبين نفا-

بودلر کومراخیال ہے کہ ناکمل دانتے "کے نام سے موسوم کیا جا ا رہے۔ اس بات کو جو کھی عنی چلہ میے دے لیجے یہ بات محیسے ہے کہ بہت سے لوگ جو دانتے کی شاعری سے لعف اندوز ہوتے ہیں، بود لرسے بھی لطف اندوز ہوتے ہیں نیکن دونوں کے درمیان مثابہ ہیں۔ بودلیر سے بھی لطف اندوز ہوتے ہیں نیکن دونوں کے درمیان مثابہ ہیں۔ بودلیر کی انفرنوا این خصوراً

له Journaux Incimes مرّجه كرسطوفر الله ديد مطبوعه بليك موديريس -

اور اسمیت کے اعتبارے دانتے سے مہت مخلف کے دیکا مرافیال ہے،
اس سے زیادہ سمح بات یہ ہے کہ بولیز کو بعد کے دور کا اور زیادہ محدود گریم کم اجائے۔
جیسا کہ ہم نے اب اسے بھنا نئر درعا کیا ہے وہ بھی اپنے دور کی ہی طرح نمائندگ کرتا ہے
جس طرح گوئے نے اس سے بہلے اپنے دور کی کئی میوجودہ نسل کے نقادی جنئیت سے
بر برکوئی نیل نے حال ہی بیں اپن کتا ب " بود لیز اور اسٹ اربت بیندی" بیں کہا ہے کہ
بر برکوئی نیل نے حال ہی بیں اپن کتا ب " بود لیز اور اسٹ اربت بیندی" بیں کہا ہے کہ

"اس بیں بینے ذمان کا شعود گہر تھا۔ اس نے اس قادد۔
کا سابخ متعین کرلیا تھا، جب دہ ای نامل ہی تھلا در۔
کیونکہ مال کے بلاے بیں بیمرف ہادی علط خیال ہے جو ہیں
مستقبل قریب کو و تیجے سے بازر کھتی ہے ا در چبوٹے مبلات ا در تقاضوں کے علا وہ مال اور اس کے مہل تقاضوں کے بارک بین ہماری عدم و اتفیت ہے ۔ اس نے جبائیا تی اور جب لاتی دونوں سطح پر ان بہت سے سائل کا بخوب انداؤ اور جب لاتی دونوں سطح پر ان بہت سے سائل کا بخوب انداؤ کر ابداؤ کر ابداؤ کہ انداؤ کے در ای سے جدید تا عرب کی تسمت ہے کہی دا بستہ ہے۔

ایسے میں اس آدمی کا جو اپنے دور کا ایس آگر اشعور رکھنا ہؤ تجسنزیر کرناد شوار ہو۔
دو اپنے دُور کی حاقتوں میں شرک ہوا ور کا تھ ہی ساتھ اپنے دور کی ایجادات کا پوا ہماس محت ہو دیں اس ایک نظامت بند لغویات موجود ہیں دجر من شایو کہ جو براحت بادے سے مہینہ محل صحت اور آقاتی تحب کی علامت راہو کہ جا ہے اور فرانسیں شایو کہ جو برلغیان فرمنیت اور کام میں محضوص تحریت کی علامت راہو کہ دربیان مشاہم ہو تی ہے لیکن آتا ذائے گرد کہ لیے لیے لیے اور فول آدمیوں میں میں موجود ہوت کے دربیان فرق برائے نام رہ گیا ہے۔
اب دو فول آدمیوں میں محت اور مرافیان ذہ نہیت کے دربیان فرق برائے نام رہ گیا ہے۔
اب ہیں گوئے کی صحت مندی میں نصنع اور عالمان تنگ نظری معلوم ہوتی ہے ، بالسکل اب ہیں گوئے کی صحت مندی میں نصنع اور عالمان تنگ نظری معلوم ہوتی ہے ، بالسکل

ایک زماندیں بودایری بری برسخیدگ سے خورکرنے کا دواج تھا ، بھیے
سہ بھل بردایر کوایک بنیدہ کستھولک عیمانی کے طورپر بیش کرنے کا رجمان ہے ۔ آدا م
کے ختلاف بیں مزودت اس امری ہے کہ
طور بکیا ظہانی ان کا اسے ۔ برے خیال میں یہ بات کہ بود ایر بنیادی طور برعیمانی ہے ،
اول الذکریات کے مقابلے میں زیادہ سے ہے لیکن اس میں بی محقول احتیاطی فرددت
عے جب بود ایر کے بری کے تصور (ابلیسیت) کواس کے کم قابل فدراوا زمان سے
الگ کردیا جاتا ہے تواس کا یہ نظریہ، عیما میہ تک ایک حصتہ کا ، مالا تکہ یہ حصہ بحی بہت
اہم ہے ، مہم المہا می تصور بن کرد ہجا تا ہے ۔ بری (ابلیسیت) بنات خود ، اگر بی میں الم بونے کا ایک کوشش کی۔
الم ہے ، مہم المہا می تصور بن کرد ہجا تا ہے ۔ بری (ابلیسیت) بنات خود ، اگر بی میں خود ، اگر بی میں خود ، اگر بی میں کو اس کے دوال ہونے کا ایک کوشش کی۔

حقیقی الحاد ؛ جومرف زبانی جمع خرج نه مو بلکه صل بین تقیقی بهو و جانب وادان عقیده ك بيدا دار سي حقيق الحاد بيكم لحد كم لئة بعى اتنابى نامكن سے جتنا ا كم بيك بيك بيان کے لئے۔ یہ دوم ل عقید سے کے قراری کا ایک طریقہ ہو۔ جانبوا رانہ عقیدے کا یہ عمل Journaux Intimes کے سَعْرِسَطُ عنظامِر ہوتاہے۔ بودیر کے سلیلے بس جوبات اہم ہے وہ اس کی دینی معصومیت ہے۔ وہ لینے لئے عیسائیت کودیا كراجوامعوم موتا ہے۔ وہ اسے ایک فلیش كے طور يونت بارنميں كر را ہے يا بهاى ا درسیاس سیاب مین نهیں تول د با بی باکسی صلحت کی بنار پرابیانهیں کرد با بی وه ایک ح سے اس ارد ارد الب اور دربافت کنندہ مونے کے باعث اسے بورے طور برلقین تہیں ہ كدوه كيا دريا فت كر إسا ورود كمال ينفي كله بركما قاسكتا بوكدوه ايك فرد بوكر كمي وه كا كالهاب جوجيبيول سلول كى متفقه كوشيتول سي يودا جؤامى الكي عبسائيت مبتديان اوراده يى ہے۔ زیادہ سے نیادہ ای کے عدالیا س ٹرٹولیٹ کی طرح میں جی کوٹرٹولین کو می بوسطور مرکز اور متوان شین کہا جانخ اس کا منشاریہ ہرگز تہیں تھاکہ وہ عیسامیت کی یا مندی کرے ا وداس پر الل كرے بلك \_\_ جمكس كلين ذمان كے لئے بہت زيادہ فرودى تھا كے ' فرددشت' کوڈاضح کرہے۔

بود آیرک موض بندی کے مزاج کو نقیبتاً نظرانداز نہیں کیا جَاسکنا، اور کوئی مراج کو نقیبتاً نظرانداز نہیں کیا جاسکنا، اور کوئی مراج کو نقیب یا فرانسوے پولینے کے مختصر ہوائی مراج کی خصر موائی مراج کی تعریب مجول سخا ۔ اگر ہم نے اسے انسوسناک مرص بچھ کر نظراندا ذکر ہے ہائی کی تحریر ول سے صحت مندعنا مرکو غیرصت مندعنا مرب کوئی بھی تحریر الگ کرے کا کوشش کی تو ہم مجٹک کیا ہیں گئے عرض بندی کے بغیریس کی کوئی بھی تحریر الگ کرے کا کوئی بھی تحریر

اے دومن عالم دین Apologeticus اس کی اہم ترین تصنیف ہے۔

ن وجود میں اسکتی تھی اورنہ وہ بالعنی بوسطی مھتی اس کی مزور بوں کو طاکر ا بک طاقت ور اکا فی بنائی جاسکتی سے بیرسے ہی ادعا میں یہ بات مفہرہے کہ ذکر کھٹے کی صحت اور دہولیر كُ بارئ بزات خودكونى بميت ركمتى ہے جو بات اہم ہے وہ يدكوان دونول آدميول سنے ابنی سلامیتوں سے س طرح فائدہ اٹھا یا د دنیائی تنظریں اُ ددمنا سب طود پرخی زندگ کے امودمیں بودئیرتعلی طورپیخت نا قابل بر واشت اوداً و ندھی کھوٹری کا انسَان تھا۔ اُیسا انسان جس بیں احسان فراموشی اورفیرمعا فترت بسندی کی طرف خاص دحجان تھا ، ناقابل برداشت عدتك برد لمغ-ا ودم مين مركام كوخواب كرفيض كم فيحرك سي قوت واداده عى راكرس كياس دويريمة اتوده اس بطوع لثادينا ماكردوست موت وبهنام كردينا، ادراكر كونى چزوش قتمتى عصبل موجًاتى تواس سے نفرت كاراس بىلى تحض کا تکرنما جولینے اندرٹری کمزورباں اورٹری قوتیں تھسوس کرتا ہو عظیم جنیس کو سے کے باوج د اس میں صبرتھا ، اورندوہ قوت جو دھی کز دبیوں پھاوی آسکے۔ برطلاف اس کے س نے اسے نظریاتی مقاصد کے عصول پرسگایا۔ ایس عمل کے اظلاقی پہلور ہے اتہا جت مكن بمر ورير كالغيد دمن وتول كوا داور الع كالدايد تعا ، ادري دهمرات ا در ای در سبق ہے جواس نے ہیں دیے ہیں -

وه ایے وگوں میں تھاجو عظم قوت رکھتے ہیں فیکن محض تعلیف اُٹھالے 'ک قرت ۔ وہ نہ تو تکلیف سے فرامع ہل کرسکا اور نہ اس یا وداو ہوسکا۔ لہٰذا آس نے اپنی تکلیف کو اپنی ذات میں سمولیا " مگر اس نے ہم استعمار قوت اور ادراک سے ، جس کو کوئی در در بگاڑ نہ کہا تھا وہ جو کھے کرسکا نہ تھا کہ خود اپنی تکلیف کا مطالعہ کرے اور اس کر دری میں دہ دائے سے بالکل مختلف ہو تی کہ دہ دانتے کے جہم کے سی کر داری لوح مرت کا مکان میں اپنے اندر کھتی ہے قیقتا اس کے تکلیف اٹھالے ، ایک مثبت روحانی مرت کا مکان میں اپنے اندر کھتی ہے قیقتا اس کے تکلیف اٹھالے کے طرافق میں ایک قعم کے افق القطرت اور کا فرانسان کا وجود نظراً آہے۔ وہ ہمینہ فالص انسانی اور فالص فطری امور کو دو کر دیتا ہے۔ برالفاظ دیگر اور کا فرات بند کہ یہ دائسانیت بند کے اور اس کے کہ وہ خود کو فیقی و زیا کے مطابق بنائے سے قامر ہے اور وہ اسے جنت یا جہنمی تعمیل کر لتیا ہے یہ اسلے کہ وہ جنت اور جہنم کا ایسا تصور دکھتا ہے کہ وہ موجودات کو دو کو تیل کر لتیا ہے یہ ہو فول با ہیں اس کے کلام سے ظاہر ہیں۔ اس کے اقوال میں بہت یکھ دو لئی رجیان موجود ہے " یہ دیو کہ سے پر زمین پر طیلنے میں حادج ہیں " یہ بات وہ شاکم اور اب الر دیوں کے السے میں کہتا ہے ، مرک و قوق کے تناتھ نہیں ، مرکز اس بات اور اب الر دی دونوں کے بالسے میں کہتا ہے ، مرکز و قوق کے تناتھ نہیں ، مرکز اس بات میں ہیں کہتا ہے جس طرح بر نہیے زنفیاتی اور حیاتیاتی ہے مطلاحوں کے در ایو بیک ان جاتی کے میک خود حان ذائی کی طرت سے میکو خوالف نقطہ نظرے ، یہ سی تیزا بیت کی می شکل ہے جو دوحان ذائی کی طرت تا کا میاب جد وجرد سے بیروا ہوتی ہے۔

(Y)

یں یہ کہنے کی جادت کرتا ہوں کہ مخص نظوں سے بودائر کے ذہن کے مفہوم ادر منی کو مجمعنا مکن نہیں موام ہجا۔ ان نظوں کی مہینت کی ذبی ، ان کے فقر دں کا کمال اور ان کی سطی ہم ہم میں سے معلی ہم ہم میں ہے۔ خصوص اور کمل ذہن کا آثر پیدا ہوس کتا ہے ۔ خصیت کی سطی ہم ہم میں ہوجود ہے لیکن اندرونی مہینت ان میں موجود ہے لیکن اندرونی مہینت کی مہینت کے کمال کی طرف انیسویں مکدی کے بھے مہیں ہے۔ یہ بھی تیاس کیا جاس کی اجاس کی اجاس کی مہینت کے کمال کی طرف انیسویں مکدی کے بھی

ا ایک بہت بڑا پر ندجے قاع Cape Sheep بھی کہتے ہیں۔ اس پرند کے متعلق بہت سی حکات بہت سی حکات بہت سی حکات بیں متلاً یہ کہ دہ ہوا ہی سوتا ہے کیونکہ اڑتے وقت اس کے پر نبطا مرحرکت نہیں کرتے۔ ملاقوں کے خیال یں اے ارنامہلک ہے۔

دوانی نتاع وں کی احتیاط مرون اس باشت کی *کومیشش کتی ک*دایی اندد ونی ا بتری وہیج*ان کو* عَامِنظروں سے بھیا یا جائے۔ فشکاد کی جننیت سے بودلیر کا ممل عوی بینبیں ہے کاس نے، کے ایک ای میت مال کرلی ملک یہ ہے کہ وہ زندگی کی میت کی اش میں تھا۔ کتردیج. ک مہینت میں وہ تقیقتا محتوفائل گیئیرکی می برا بری ذکرسکا جس کےنام سے بڑے معنى جزاندازين اين نظيم عنون ى بي ـ گويُتيري مولى علول ي سعجوم برين بي میں ایکسکین لی ہے۔مئیت اور اغرون جذبات کے درمیان توازن نظرا آ ہے جوہیں بودیرکے ہاں نہیں متا۔ بودیرین کینی ملاحیت کو پمترسے زیادہ تی میکاس كے مذبات كاجوش ميندرتن كوتور آن نظر آہے يہس كے آلات ،جن سے مرى مراد تعدية الفاظا درووض سنبي بط بلايجرى كادفيره سے دا در برخاع كى اميجرى كا دفيره كبيس دكبين كمحدود مرود موحاتاها مذتو يور مطورير و وكريين كا قابل بي اور مذ الميس كانى كها جاسختاهے و الله يال و خابيكال و يہودنين سانب و بليان كائيں ىل كراكيداكيدا عالم بناتى بين جوزياده ديريانابت نبيس مواراس كاشاع يا فرون شوا ایک ایسے دو ان فاندان سے تعلق رکھتے ہیں جس کا بہت اسانی کے ماتھ مراغ سکا یا جَاسِكُتَاہِ -بُورَكِرُكِ ذَفِرِ عس وتيا فروا (Vita Nauva) إِكارْبَائِي كَي امجرى كے ذخرہ سے مقابل كيجة تومولوم م تلہے كئى صدى قبل كے دوكوں كے برا برمي اس كے كلاميں زندہ لينے كا قوت بہيں ہے ، س كامقابلہ جس مدتك يدمقا بايمفيدمؤدانتے ا درشیکیزے کینے تو دہ ندمرف کمر درج کا تا اومعلوم ہوگا، بلکا یسا تا ہو بھی جس کے کام ين فنايزيمنا مركابهت زياده حصة الم وكيا هم-

اس بات سے یہ کہنا مقصود ہے کہ درائر ایک مخصوص دور کا تناع ہے۔ یقنیاً دہ

له دائنے کا یک نظم

رومانیت کی پیدا واد تھا اور اپنی فسطرت سے وہ شائوی ہیں رومانیت کا پہلا ہائی بھی تھا۔ وہ ہرخص کی طرح مرف ہیں مواد سے کام لے سکاجو موجود تھا۔ یہ وَاصْح ہے کہ دوائی دورکاکوئی شاع جہوی نہیں سکتا یا گرشا و محلف ہے تو وہ عام ذہ نی شاع ہوئی نہیں سکتا یا گرشا و محلف ہے تو وہ عام ذہ نی کیفیت کا افلہ کا د انفرادی فرق کے ساتھ خرد کردیگا ، ۔ فرض کے طور پر نہیں اکٹر ان کی دہ اس میں نئر کی ہوئے بیٹے رہ ہی نہیں سکتا یا لیے نشاع ول کے سلط میں ہیں اکٹر ان کی دہ اس میں نئر کی ہوئے اور مقاصد موا وا ور نصر العین کے درمیان فرق کیا جاسکے ۔ ایسی مرجس سے ان کے دل ودماغ ا درمقاصد موا وا ورنصر العین کے درمیان فرق کیا جاسکے ۔

وه بات ، جوبود ليزكى شاعرى كواس برسمتى سے بجائے دمى جس كا، أبيوب مندى كے ذياده تر، فرنسيں شاعواس وقت تك شكا دم و چكے بين ا درجياكا يم دليرى نے برى كے مهول برا پينے ماليد ديبا چربين كہاہے كہ وہ ايك حديد فرنسيس شاعو ہے ، جوغرمالك بين قبو ہے اسانى سے جوم برنمين اتن ايك ملائك بدائ تينى كمال كى وَحب برجس كى تعريف مكن نہين اورجس نے بعد كے شاعول كے لئے اس كى شاعرى كو، مذمرت كى ابنى ذبان بن الله مطالع بناديا ہے دہم يسطور برھ ك

اس دنیامی دوه، روهیس جریهان غلام تقیس کھیل رہی ہیں وہاں ندھیائے میں اورعالم فراموش میں اورعالم فراموش میں بہت دور، ان جرموں ادران گناموں سے ان کے غم کیول کی طرح کھیل ہے ہیں ان کے غم کیول کی طرح کھیل ہے ہیں اوران کی بھینی خوست ہو۔ ایک داذی طرح

تنهانی گهرایتول میں آ دمی ہے۔ ایک لیح کیلئے محسوس کرتے ہیں کہ یہ سیسلاری کا تحریرکردہ ایک زیادہ صّا ب و مَوال مُحوّا ہے اکد اکفاظ کی تزتیب ایسی اچھوتی ہے کہ ہم گرتے کی' ایلی جی 'سے مرقد کواسانی سے

نظر الماز كرملت بن حب مم يرصف بن

ناچ رہے ہیں غم زرگ اور تھکن کے اثرات

علادہ بریں ایم بری کے ہی ذخیرہ کے علادہ جو اس نے ہستنعال کئے اورجو اس فرسو دہ علوم ہوتے ہیں اس نے شاعری کومعا عرز ندگ کی ایم بری کے نئے ذخیرہ سے نئے امکانات دیتے

برافی الم یجی ایجی بر پی کرا بول بن جہاں انسا بنت خشم ناک قوت کے ساتھ کیای مجاد ہی ہے مجھ ایک بوڑھا عیاس دکھائی دیتا ہے جو مرکو نیمور النے چلا مَار ہے پرسٹیان ہے اور دیواروں کو حرت سے تک راہے جیے کوئی شاعر-یرسطورا یک بی جیز کا اضافہ کرتی ہیں ۔ ایک ہی چیز کا جوجد بدزندگی ش تا فاقی ہے دائری سطر کا مقابلہ جو اپنی طنز کی بنار پر کور بڑی پیش بینی کرتی ہے بود لیزکی نظم برکت ربینی ڈکش سے جس سے کتاب شرق ہوتی ہے، کیا مَاسکتا ہے) دوئر عام زندگی کی ایمجری کے ہنتمال ہی سے تہیں اور ندھرف ایک جدید بڑے شہر کی فروما یہ

And Leaves the world to durkness and to me -Gray.

زندگی ایجری سے بلکہ می ایجری میں دنعت اور مشدت اصاس بریا کرنیے ہے۔ انکوجوں کا تول بہش کرنیسے کے باوجود انکو کچھ اور نبا فینے سے بدول میے و دوم رے لوگل سکے لئے اُ زادی اور طرنوا د اکا ایک طور قائم کرویا۔

زبان كى يا يجاد اليه وتت يرجب والسيى تناعى اليي ايجاد كيلي بوك سے بيقرار محى بوداير كوعظيم شاع اور تاعى بن است نگيل كادرد يف كيل كان ب- دنيا ك برزبان ك جديد لتاوى بين محقيقت او دليرع فطيم ترين مثال بيم كيونكم كي نفل ودسكي ذبان ای کمل تجددسے قریب ترین ہے جس کا ہم اوگوں نے تجربہ کیا ہے لیکن زندگی کے ایسے ين طوز فكر كايد تخب در كجى كم انقلاب وين اوركم الم تم تهين سے - اين شاع ك ين وه اب آناقابل تقليد منود نهين دائه . يا مك ايسا مرتيش منهين دا بحس سعياس مجاني جلسك بلك فلوص كے فرض كى يا د د إنى كرانے دالا ہے ، جو ايك مقدى كام ہے يتيا كما فلوص کی داہ سے وہ کہی مذمه شرسکا۔ فلوص کے سطی نشان دمیر مے خیال میں یہ بات اب تك نهيں كى كى ، اس كے إل اكثر وجير نظر نہيں آتے جياكي سے المهادكيا ہے ، اس كى بہت ی نظیں اکسینے کر دمانی مخرج سے ناکانی صوتک دور ہیں اور باکران کے تعافدان اور الليسي اخوست كابنة دتى بي يسياه كرده كى الليس يستى ببهت كجد فضايس موج دكتى إس ى نمائن كرفيس بودليراية دورى وازب موسى يكون كاكرودليرك إن ادريات كى ادركے إلى نہيں ملتى ، مسكوكھ اور عنى نسے كرنجات دلائى كئى ہے۔ وہ وہى آلات ادر ما زوما مان سقعال كرتلب ميكن البيس يرسى كى اثنا ديت كواين شعومك حدول تك محدود نهيس La Bas, En Route. A Rebours كرسختاريس سے كيجئے - ميكين ، جولب دوركابمترن واتعبت ببندتها ، اپن شيطنت كومرف ال وقت دلجب بنائ مين كامياب مؤلم حجب وه الصطى طور يرترتا ما ورحب وه الصمن إ دورکے ظہادکا فردای مباآہے ، جیساکہیں بھتاہوں، لیسے امور ہیں سکی کیے ہی، عیسائیت پس

اس کی کھیجی کی طرح ایک جیرچیزہے۔ بیوکین مرت ایک دستاویز پیش کرتاہے۔ بودلیر اگرات مفحکه خیز شعیده بازی میس معرد فسهی بوتا توبعی وه ایستاند کرتا \_حقیقت میں بودلیر كوكيوتون اسياه كروه اوروانى بدين ستعلى نهيس بلكاس كراعف فيروننر كاحقيقى سندير وقتى انخسا وسع زياده اوركي منهيس سعك ده الحادى دَائِج الوقت ایجری ورالفاظ سنمال کرتاہے۔ انیسوی صدی کے وسط کادہ دور رج بہرین عامی بھی، گوشے کے لفاظ میں تیزرنتاری ، پروگرایؤں ، پلیسٹ کا دموق ،ستاکیسی زق انسانبست كبندى اورانقلابات كاد ورسے جس لئے كوئى مسلاح نہيں كى ، ملكة يزى سے رتى معكوس كى طرف كى كياد بودايرك دى كالياك جوج زيس تفقيقاً المم بي ده كناه اورنجات بيب ميه كى ديانت دارى كاتبوت مى كدوه إس طرف آمنا بى برها جننا وه ابمان دارى كے سَاتِه بره سكما تفايكس سے زياده نهيں۔ إبك ايستخص كے لئے جو ما بعدِ والتر روه والترج نوكرول كالابرتها) كے زہن كامشامرہ كرد ہاہے ايك بيتخص كے لئے جس نيبولين حقرى دنياكو بمقابله وكثر بميوكك زمان كئ زياده واضح طوريرد يحله أيك السے عف کیلئے جواس کے ماتھ ماتھ ایٹ زوانے کے Saint Sulpicerie سے كوئى نسبت نهيں ركھتا، كناه ك حقيقت ابك نئ زندگ كى موفت ہے اورمردود مونے کا اِمکان انتخابی حسُلاح ، کستعنواب دائے، جنسی اِصلاح دلباس کیہلے کی دنیا ہیں۔ ليى دبردست تسكين كاباعث ہے كم روود مونا بزات خود نجات كا ايك فرى طريق معلوم وتاہے ۔ جدید زندگی کی بزاری سے نجات کا ۔ کیونکہ اُفرکاریہ زندگی بن کھے من کیمعنی فرود ببداکردیا ہے۔ میراخیال ہے کدمی وہ چیزہے جس کے اظہاری بودلائے كوشش كرد إب ا دريم وه جيز ہے ولسے شيلى ا در كائرن كى عبدليند يروش فن ازم سے متاز کردی ہے سوئن برن کے معنی میں یہ بظاہر گناہ ہے لیکن عیائیت کے دائمی نظرید گناه کے معنی میں یہ ایک حقیقی گناہ ہے اور یہی دہ تصور ہےجو بود لیر کے

ذمن برعاوی رستاہے۔

تاہم، جَياكس نے كہا سَرًا تصور كے تصورين يونيده ، - يبال مى دسيا کہ بودایر ابطاہر المجاد بناہے اور شاید ده خردر المجاد تیاہے) بری کو بری کی نمائش علامو سے الحباد بیاہے اور بہ تافر دبیاہے کہ اور ایر کونیج کے تصور پر بخید لفین مہیں ہے۔ اس كے إل محبت كارومانى نصور كمجى بور سے طور برغائر نہيں م البكن و كمجى بوا سے طور براس كے یں بھے ایم دلیری کو دلیری ولیری ولیر سَامِنَ مِنْ الله المعلى الماسل المعلى الماسك المعلى الماسك المعلى الماسك الما ترین نظمتهاد کرتا ہے اورمیراخیال ہے کہ دہ ٹھیک ہے ، سالار دمانوی خیال موجود ہے بيكن س كعلاده كيما ورمي سے الين كسى ابن جيزى طرف برهنا جو داتى كيشتول كا ندارا بهیں یانی م سکتی لیکن جوایک عدیک ان دست توں کی بدولت جزوی طور پرطهوری سکتی ہے۔ درحقیقت بیشر رو انی تناوی کی اسیت اس دھسے ، کدانسانی رشتے انسانی وہیا مے لئے کا فی نہیں ہیں میکن یہ یاسیت بمقابلہ ان خواشنات کے جوانسانی ہولئے کے باعث ان كواسوده كرفي بين ناكام دمتى بين بلند ترمقعدسے وابسته انسكانی خوامننات يربط متفا ی وجے سے ہے۔ انسانی منتی کی ناخومشگوار خرور بات میں سے ایک بیر ہے کہ مہیں خود ہی چیزو كوتلاش كرنايدًا ب، أكرابيام موتا ذوانة كابيان، كم ازكم شاعرول كيلة ناقا بلقبول ہوتا۔ بودیڑکے ہاں سادی دومانوی غم نیگڑی ملتی ہے نیکن وہ ایک نے قسم کی دومانوی مردک بجادکر الہے ۔ فراد کی شاعری اور غلاظت بندی شاعری اس کی ہی بڑک کا ابک معتہے۔ زینظرکناب کے ایک خوبصورت بیراگراف بی جس کی مسترخی بیرادل نشکا كركے ركم دیا ہے، وہ تصوركر تاہے كہ جہاز بركم دے ہيں كرد ہم سےكب ينوشى اور سكون جيين ليا عَلَيْ كَارِي الدين كالجيونا ماشين لافندوم يجاب سے يوں كہتاہے ، "جننے وجین ہیں اتنے ہی وہ مجٹلائے جاتے ہیں " فراریت کی شاعری جمعام زان یں ویری لاربال کے خاع اے او بارنا بو تھ کی نظر ل کی مرمون منت ، بنیادی او

براس میں بود لیڑکے ہیں پراگراف کو ماہنے دکھتے ہوئے روحانی مرت کے رجحان کا ایک مبہم قرارملتاہے۔

لیکن نیطری کوروحانی سے ، حِشی کو انسانی سے اورانسانی کو ما فوق الفطرت سے ہم آسنگ کرنے میں بو دلیر دانتے کے مقابلہ میں ایازی علوم ہوتا ہے۔ بہتر سے بہتر اور ایستان کا میں میں اور ایستان کے مقابلہ میں ایازی علوم ہوتا ہے۔ بہتر سے بہتر اور بڑی مرتک جو کھ کما جا سختاہے وہ یہ ہے کہ دہ جو کھے جانتا تھا دہ اس لنے خودس تلاش کیا۔ این تعنیف Journaux Intimes ین اورخصوصًا برادل نکاکرے رکھ دیا دالے حقتهبن وہ بہت کچھ عورت اور مرد کی محبت کے باسے بیں کہتا ہے۔ ایک مثل ہو فال اممیت کمتی ہے یہ ہے بحبت کے انو کھے اور کل ترین جذبات کا مزا بری کے نفین سے أتها يمرع خيال بين كس كامطلب يه المكار وليرف تجدليا تفاكر جوجزم داور عودت كے زشتول ا درجا نورول كى مجامعت بيں امنيازىپدا كرتى ہے وہ فيرون فرا در نیکی وبری کا اوراک ہے (اخلافی نیکی اور بری کا اوراک جوفیطری نیکی اور بری بابروٹین میح اور علطسے مختلف جیسے نے کامہم اور امکل دو انوی تصور مکھتے ہوئے وہ اس بات کو مجھنے کی اہلیت مزور رکھتا تھاکہ جنسی فعل بدی کی حیثیت سے حدید دنیا كى فيطرى بجبات أفرى، زنده دلمتين كے مقابلين زياده با وقارا در كم بزاركن بو كيونكه بودليرك لئة منسى فعل كم ازكم بسي چز فرد د ب و نمكسِليا في سے مركز ماثل نهيں ـ جب نكبهم انسان بي ، بم جركه كرتے بي، ده با توست م وكا يا خير ا درعبتك بم لين عل سے خرو تركوم في من بين من انسان ايت بين اوريد بېزى كې تركو جم دیں ، بجلے ال کے کہ نظریں - اس سے اس بات کا توبیۃ جلتا ہے کہم زنرہ ہیں -یہ بات درست ہے گرانسّان کی عظمت نجات علیل کرنے کی صکاحیت ہیں یوٹیدہ ہے۔ لیکن بربھی درست ہوکہ ہمی عظمت اس کے مردود ہونے کی صلاحیت بس بھی پوشیر ے - برزین بات جو ہم اپنے مجرموں – مرتروں سے لے کرچورون مک – کے بالے بین کہرسکتے ہیں بہرے کہ دہ انتے آدمی بی نہیں ہیں کہ نفیں مردود بی قراردیا جاسکے۔ بودیر اتنا آدمی فرد تھا کہ اسے مردود قرار دیا جاسکے۔ آبا وہ مردود ہے بی یہ بالکل دومرات مکہ ہوا ور دعائے مغفرت کے لئے ہیں کون دوک سکتا ہے۔ دوسر امریوں کے ماتھ اپنے سالے شرمناک ہویا دمیں وہ اپنے ملندم تب پیشے کوانی ا دیتے ہو کے لیے فو ف دخطر گذرگیا اور دہ اس کیٹ کا دکاستی تھا جس کے دروانے سیاست دانوں اور کیس کے انبار کے مربروں پر مبند کھے۔

#### (M)

بودیرکا دومانی مرت کا نصور بقینی سیمی بین گروگفتگی کا معلوم ہوتا ہے۔
حتی کہ اپنی ایک توبھورت ترین نظم ایک سفری دعوت ایس و مجھک فرادی شاع کا سے تجا وزکر آاہوا ورچو نکھ اس کی بھیرت یہاں بہت محدود کواس لئے اسے انسانی محبت اور فکوائی محبت کے درمیان ایک خلا معلوم ہوتا ہے ۔ اس کے ہاں انسانی محبت منعین اور مثبت ہے اور فرادی کئے وہ وانسانی محبت کی بری پرامراد کرتا ہے اور ای لئے وہ عورت ذات کوسل کے مسئی ہے ۔ اس محبت کی بری پرامراد کرتا ہے اور ای لئے وہ عورت ذات کوسل کے مسئی ہے ۔ اس میات بین نفسیاتی اور مہل ہے کیونکہ عورت ذات کوسل کے مسئی ہے ۔ اس بات بین نفسیاتی اور مہل ہے کیونکہ عورت کے الیے میں اس کا دویہ اس نقط نظر کے بات بین اس کا دویہ اس نقط نظر کے ساتھ ہو دی مطابقت رکھتا ہے جس کک و و بہنچا تھا۔ اگر دہ عورت ہوتا تو با سنب مردوں کے باتے بیں بھی ہی کے بہن خیالات ہوتے ۔ اسے اس بات کا شعور تو تھا کو تو تھا کو تو تھا کہ مورت کے الیے بین کو ایک عینی فرودیا ہے ۔ اس کو سی عدت کی ایک علامت ، ہونا کیا ہے ، لیکن دہ لیے تجربہ کو اپنی عینی فرودیا ہے ۔ اس کا تھالی نہیں کر سیات کا تصاد جہاں تک مردا درعورت کے دشتے کا تعلق ہے ، وسیط آودا ہم آئی ہیں کر سیات کا تعلق ہے ، وسیط آودا ہم آئی کی تھی تو تھا کہ والے کا تعلق ہے ، وسیط آودا ہم آئی کو تو تھا کہ اس کی تھی کی تھی کا تعلق ہے ، وسیط آودا ہم آئی کر سیات کا تعلق ہے ، وسیط آودا ہم کا معلق ہے ، وسیط آودا ہم کا تھا کہ کو تو تھا کو تو تھا کہ کو تھا کہ

له دانتي نظم

"ان معلک اتجا می دو تحدد دا ورناهمل ہے ، وہ ازلی گسناه سے معود کرلیکن کا ہ کاہ وہ لیسے کارنامے هرودانجام دیباری سے معود کرلیکن کا ہ گاہ وہ لیسے کارنامے هرودانجام دیباری بولیے کا کہ اسے معادر تے ہیں لیکن دہ خود کھی کا لئے ہیں ہیں اس بیل کے تعلق سے برکھ انوی متابک اس سے فرود ہیں بالین انسان میں ہیں انہان انسان میں انہان انسان میں انہان اندر کا دنامہ میں انسان موت اخلاق دسیاسی نظام عمل کے ودلیے ہیں انجام میں خوج کوئی بھی نظام عمل کے ودلیے ہی انجام میں خوج کوئی بھی نظام عمل کے ودلیے ہی انجام میں خوج کوئی بھی نظام عمل مرحت منبی میں منبی انسان میں موت منبی انسان میں موت منبی انسان میں موت منبی انہاں موت منبی

بوولير

نہیں ہوتا ملکہ و تخسلیقی اور نجات ومبدہ مجی ہوتا ہے۔ اوا رائے ازلیس فروری ہیں "

منطقاندء

له الميك ايك درمُكِركمتا م

"Institutions are necessary because men are evil"

# روابيت اورانفرادي صلاحيت

ا گرزی ا کبیں روایت کا ذکرشا ذہی ہو اہے حالا کربسا ا وّفات ہم روایت کے نہو پراظهارا نسوس توخرودکرتے ہیں کی ویسے بھٹی تخضوص روایت ' پاکسیٰ ایک روایت ، کاحوا لہ وسے سے معذور نظراتے ہیں۔ زیادہ سے زیادہ اس لفظ کورصفت اے طور پراستعال کرتے موسے یہ کہ فیقے چری کم فلاں کی شاعری روایتی ایا حد درج روایتی اسے - یہ لفظ عیب اور ندمست كعلاوه شاذيكسى دوسريضعى مين تعمال بواعي - أكركجى دوسرفعن مين استعمال مواجعى ہے نومبہ تعریقی معنی میں زیادہ سے زیادہ کے آثار قدیمہ کی تعمیر تورا طہار بیندید گی کرنا ہو توریفظ استعال كراباجانا ہے۔ الكريزى قوم كے لئے يرلفظ اس وقت كمشكل بى سے الوس موسخنا جعجبة كك كالسية أوقديم كسائن كي خوش كوار وكال كرساته استعال ذكيا جائے۔ يفنينًا يه لفظ ذنده يا مُرْده ادبيوں كى نخلىقات كى تعربين وتوضيح كےسلسلے بب نظر نہبب آتے تکا۔ ہرقوم ہرسل ندصرف بیّانخلیق مزاج کھتی ہے بلکتنفتیدی اندازِطبع بھی کھتی باورده افي منعيدى مراج كي نقائص ادركز دريون سي افي خليقى جوبرول كى ب سبت نا دہ بے خراورنا وافقت ہوتی ہے۔ فرانسیسی زبان کی تنقیدی تحریروں کے بلندیں كود كميركم فرانسيسيول كمے تنقيدى طريقوں ا درمز اج كوسمجھتے ہي ديا بماراخيال ہے كہم سمحقتی، ادراس سے پنمیج اخذ کرتے ہی دا درم کیسے بے شعور لوگ ہیں) کر فرانسیسیم سے زیا وہ تنعیدی شعور رکھنے ہی اور وہ اوقات اس پرایراتے بھی ہی کہ اس کے فراہیں کو

# روابين اورالفرادى صلاحيت

ين جسبك اوران باليدمقابلي كم ب شايراسا بويكي بين اس بات كوادكمنا ماسية كرتنعيدا تنى باكزيه جناخ دسان ليناا دريه بات بعى يادركمن جامية كم جب بم كولًى كمّاب يرصح بي اوراس كرير صف ما الدن دبن مين جوخيال مكنفي ا ورحب ما مذربيدا بقاع اسكا اظهاركون برى بات نهيس ميريس على احدول كى تنعيدات برنفيد زامى كوئى عيبنهي ب إسطلي ج حققت سامن آتى ب يهد كم كم كسى تساع كى توصيف كرتے وقت اس كى تخليقات كے ال يبلووں يرزور فيق ہیںجاں دہ دوسرے شاعوں سے کم سے کم مانل ہوتا ہے۔ اس کی شاعری کے انتصوں ا دربیلووَں سے ہم اس کما نفرادیت ا درال جہرکی توہ لگانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس شاع ا دراس كے بیش مدور ا در بالحفوص اس كے قریبی بیش دور سے جرق م اس پریم اطمینان کا اظهاد کرتے ہیں ا درخاص طوریران خصوصیات کی تلاش کرتے ہیں جوات ک كودوس فناع ول سے الك اور متازكرتى بى تاكداب فرق سے لطف اندوزموا ماسكے. ليكن اس كے برخلاف أكريم كمسى شاع كامطالع بنجرات تعسب كے كري توہم اكثر بي فسوق كرنيكے كاس كا شاع ى كے زمرف بہترى بلكن فردتري حقے بى ايسے بى جى مي مرحوم شعراما واس کے اسلان اپن ولافانیت کوزیادہ شترت کے ساتھ ظاہر کراسے ہیں۔ یہاں کی موارشیا کے زمانے دکی شاعری سے بہیں ہے جب شاع ہرایت کا اثر قبول کرتاہے بلکمل کیننگ کے زمانے دکی شاعری سے ہے۔

اگردوایت کے معنی بیری کہ اپنے سے پہلی نسل کے طریقوں اور کامیا بیول کا آگھ بیج کریا ہے ہیں اتباع کیا جائے کو ایسی صورت بیں بقیناً روایت کی جابت سے گریز کرناچا ہے۔

بہ نے جو دایے بہت سے دجانات کوم تے دکھیا ہے۔ یہ بات متم ہے کہ جدت کرار سے بہتر ہے۔ روایت کا معاملہ بہت دیسے اہمیت کا حال ہے۔ یہ میراث بین ہیں گئی اوراگر کھی اسے ۔ یہ میراث بین ہیں گئی اوراگر کھی اسے ماصل می کرنا جا ہے تو اس کے لئے بڑے ریا من کی خردرت بڑی ہے۔ اول تواس کے لئے بڑے ریا من کی خردرت بڑی ہے۔ اول تواس کے لئے بڑے ریا من کی خردرت بڑی ہے۔ اول تواس کے لئے بڑے ریا من کی خردرت بڑی ہے۔ اول تواس کے لئے بڑے ریا من کی خردرت بڑی ہے۔ اول تواس کے لئے بڑے ریا من کی خردرت بڑی ہے۔ اول تواس کے لئے

#### روايت اورانفرادى صلاجست

اری شوری فرورت برای سے جہراس شاع کے لئے لازمی ہے جیسی سال کی عرکے بعد
جی شورکہ ایسے ۔ اری شعور کے لئے اوراک کی فرورت بڑتی ہے ۔ ندمرت اضی کی جیست
کی بلکراس کی موجودگی کی یہ تاریخی شعورا دیب کوجیور کرتاہے کہ تصفے وفت جا اسالات اپنی
نسل کا احساس نے وہاں یہ احساس کی بی ہے کہ اور یہ کا بسالاا دب جو مرسے کے کراب کک
اوراس کے اپنے ملک کا سال اوب ایک ساتھ زندہ ہے اوراکی ہی تظام میں مربوط
ہے ۔ یہ اریخی شعور جس میں لازمان اور نیاں کا شعورالگ الگ اورساتھ ساتھ شال ہے
وہ جریے جوا دیب کوروایت کا با بند بنا کہے اور کی وہ شعریے جوکسی اویب کوروایت کا با بند بنا کہے اور کی وہ شعریے جوکسی اور یہ کوروایت کا با بند بنا کہے اور کی وہ شعریے جوکسی اویب کوروایت کا با بند بنا کہے۔

اس كا بند مقام اورائ معا مرت كالشعور عطاكر تلب -

كوئي شاع كوئي فن كارمنواه وكهريجي فن سيتعلق ركمتها بوء تن تنها اپني كوئي محمل حيثيت نهيس ركفنا - اس كى الجميت اوراس كى ٹرائى اسى مين فعرب كر مجيلے شعرار اور فنكاروں سے اس كاكبياد سشنة ہے؟ الگ دكھ كراس كا ہميت متعين ہميں كى جاسكتى -اسے بھیلے شعرارا ورفعتکاروں کے درمیان رکھ کرتھابل وتفاوت کرنا ہوگا بی اس اصول کوشن آديئ تنفيدي كانهيس بكرجهالبات كااصول يحبتابول مكيسانيت ومطابقت كابرتفاضا كى طرفەنېيىسىپە - اىك نيانى بارە جېنىلىق تېلاي كۆلەس كەسا تىقىمى دې سىب كىم تولىپ چوبکیہ وفت ال فن بارول کے ساتھ عمل میں آ یا تھا جو کہلے تخلیق ہوچکے ہیں۔ بیموحدہ فن باکے فودى إنااك مثال نظام نباليتي اوجب يكسي عقيق تضفناي كتخليق سنود ہی ردوبرل ہوجا تاہے۔ یہ موجودہ نظام نئے فن پائے کے دجودیں آنے سے قبل محتل ہوتا ؟ لیکن اس نے فن ایے کے وج دیں آنے کے لعداس نظام کی زندگی کے لئے خروری موجاً ہے کرسانے کے سادے موج وہ نظام س کغرو تبدّل پیدا ہو۔ خواہ یہ تبدیل کتی ہی خیف كيول نهو اسطح اس فن بإرس كے رشتے اورا فلمار بورے نظام بي ايک شے مرے سے ترتیب پالیتے ہیں۔ نے اور برانے کے درمیان بھال مطابقت ہے چومی نظام

### روايت اورانفرادى صلاحيت

کے اس خیال سے انفاق کرتاہے اور اور دور اور اگریزی اوب کی اس نوعیت کو تھے۔ اس سے اس سے لئے یہ بات بعیداز قیاس نہیں ہے کو جراحے مافی حال کو منعین کرتا ہے اس کے لئے یہ بات بعیداز قیاس نہیں ہے کو جراحے مافی حال کو منعین کرتا ہے اس مطبح حال مافی کو برتبار ہتا ہے اور وہ شاع جو اس بات سے وا تفت ہے وہ ساری مشکلات اور زرد ست ذمتہ داریوں کو بھی خوب مجتنا ہے۔

مخصوص عن من وه اس بات سے بھی وا تعت ہوگا کہ اس کی تخلیقات کولازاً ہی كمعيادون سے بركھامائے۔ يہ بات واضح نبے كميں نے ير كھنے كے لئے كہاہے ۔ قطع بريدكم في ك لئ نهيل كما ير كصف كمعنى ينهي بي كم مر وكميس كراياد اضى كے شاع وں سے بہترہے با بزنرہے یا ان كے بوابر درج ركھتاہے ا ورنداس كے معنی یہ بی کراس کی تخلیقات کو مجھلے اقدوں کے سم احکام کی روشنی میں د کھیا جائے۔ يراكب السافيصله ادرابساتقاب بيحسي دوجزى ايك دوسريس اليجازي نتے فن پاسے کے لئے یہ مطابقت رکھنا ہی کانی نہیں ہے واگرد کیما جائے) تودوہ ل پیمسے سے منطابقت بی نہیں ہوگی اوراس طرح نہ تواسے نے ، کانام دیاجا سکے گااورنہ وہ مجع معى من من ياره ، كملائے حانے كاستى بوكا اس كايمطلب بركر نہيں ہے كنى چزراياده وقيع بوتى بي كيونكروه بالكلموزول دئتى بيدلسكن يبضرورب كرميي خوبي اس كى قدر وقيميت كا معیایے۔ یہ درست ہے کہ ایک ایسامعیارہے جے آہند آہند احتیاط کے ساتھ برتناج استيكيؤكمهم سي سيكوئى بعقطعى طور بإفيصادين كاابل نهيس بيم مرف ييهك ہیں کراس مطابقت یا فی جاتی ہے اوراس میں شایدانفرادیت مجی ہے یا اس میں انفرادیت نظراً فی ہے ا دریہ دیرائے فن باروں سے مطابقت بھی دکھتا ہے لیکن ہم پشکل تمام میعلوکے سکتے مِي كوبري رفن إده ) ايسام اوردوم اكونى دنن إده ) ايسانهيس ب \_

#### رواييت اور الفرادى صلاحيت

تعمرا يك يا دونجى ئىندىدگىول بركرسكتائى، اورىزده ايى ذات كى تعمر كليتَ لينكسى كىندىدە دوربركرسكتاب - ببهلاداسته ناقاب قبول ب ردوسرانوجوان كالكليم تجرب بالتسيح ك حينيت ايد وش كوارا ورهد رجه يسدريده مي كي معدشاع كے لئے صرورى مے كه وه مركزى اوراصل ميلان سے واقف ہوا ورضرورى نہيں ہے كريدمبلان متاز شہرت كے الك اسا تذه بی بی نظراً نے اسے اس واضح حقیقت سے بھی وا نفت ہونا چلہئے کہ فن کری چرکھا أكنهي برها اليكن فن كامواد كمجى مي الكل الك سانهين بوناء اس اس التسايق فا ہونا جا ہیئے کہ یوروپ کا زہی اس کے اپنے ملک کا ذہن روہ ذہن جسے وہ وقت کے ساتھ ساتهدین فربن کی برنسیت زیاده ایم ماننے لگتاہے ایک ایسا ذہن سے جوبدت ارتہاہے ا دريك يه تبديلي ايك ايسا إرتقا م جواست يكى چيزكوي نظراندازنه ي كرا جوز توشيكيترا يوم كواذكادرفية قراددتياسي ادرنه المليئ نعتثه نوبسول كيحيثانؤل يربنائت بوتئ نعتثول كور ا در یرکریدا رّنقار ، جسے آپ شاید لطا فنت کا نام سسکتے ہیں ، اورجے آپ وَثُوق کے ساتھ بيجيك كام معموسوم كرسكة بي ، فنكارك نقط نظر سينياً كوتى ترتى نهين ميابر تغييات كے نقط نظرے مجی اسے ترتی نہیں كہا جاسكا يكم اذكم اس حد كم نہيں كہا جاسكا مس مد تک بم اسے ترقی سجے ہیں اور مکن ہے کہ آخر میں سے ترقی معاشیات اُور بین پردین کوئی بجیدیگ شابت ہولیکی حال وماضی میں فرق ہے ہے کشعوری حال ، ایکے طیح سے اورکسی حذکک ماضی ى آكابى كا نام بصحب ماضى كاشعور ندات خودظا برنهي كرياً ما -

میں نے کہاکہ سعروم ادیب ہم سے بہت پھیےرہ جاتے ہی کیونکہ ہم ان سے کہیں زیادہ اپنے ہیں ! یہ بات بالکل درست ہے -وہ واقعی دہی ہی جو ہم بھیتے ہیں -

یں اس عام اعراض سے واقعت مول جوشا عرک جینے کے سلسلے بی ہمرے بردگرام کے یک مسلسلے بی ہمرے بردگرام کے یک مسلسلے بی ہمرے بردگرام کے یک صفحکہ خیر صد تک تبجر بھی دا وراصول بہتی ) کی صفحکہ خیر صد تک تبجر بھی دا ورجا کی ایسادی کی ہے جسے شاعروں کے حالات زندگی پرنظر ڈالسے بھی صرورت پڑتی ہے اورجا کی ایسادی کی ہے جسے شاعروں کے حالات زندگی پرنظر ڈالسے بھی

# روايت اورانفرادى صلاجيت

البتضیت کومنانے کے اس علی تعربیت اورید رہ جا لیے کو اس باسکا
دوایت کے شعود سے کیا تعلق ہے تیجے سے کومنانے کے اس علی کے بعد ہی کہا جا سکتا ہے کہ
فن سُائٹس کے عُوا مل کی طرف بڑھ رہا ہے اِس لئے اب یں ایک قیاسی مثال سے آپ کواس ؟
پزعود کرنے کی دعوت دنیا ہوں کہ جب بلاٹیم کا ایک نا ذک اور سیس کر اایک ایے جمیر بڑا فل
کیا جائے جو کی جو اور سلفر ڈوائی اوکسا کہ سے مجرا ہوا ہوا ورد کھا جائے کہ اس و ت کیا عل
ہوتا ہے ؟

**(Y)** 

دیانت داران تنقیداورا حساسی توصیعت شاع سے نہیں بلکر شاع ی سے بحث کرتی ہے۔ اگر ہم اخباری نقادوں کی المجھی ہوئی جنے و بیکار کوئٹیں اوران کی اس عبول نکراراور حجت

#### روابيت اورانفرادى صلاحيت

مشابہت بین نے (Catalyat) سے دی تھی جب ان دوگیوں کوہ جوکا ذکر اور آجیکا ہے، بلا پیم کے ارکی موجودگی میں طلیاجا آئے تو بنتیج کے طور پرسلیفورس ایسڈ بیدا ہوتی ہے۔ یہ آمیزش اسی وقت وجود میں آسکتی ہے جب بلا تمیم موجود ہو لیکن اس کے باوجود اس نئی کیس میں بلا تمیم کاکوئی بھی نشان موجود ہیں ہوتا اور بلا ٹمیم بھی بطا ہر شائز نہیں ہوتا اور بلا ٹمیم بھی بطا ہر شائز نہیں ہوتا اور بالکل بے حرکت، غیر جانبدارا وزجر مرتبل رہتا ہے۔ شاع کا دمان بھی بلا میم کے ترجہ کی بالم اس می کارٹ اور دوہ دمان جو کہ انتہار ہاسی قدر کھل طور رہا ہی ہو دکھا تھا رہا ہے۔ الگ الگ ہوں کے اورا تنے ہی جامع طور رہ دمان ہو تھا۔ اور دوہ دمان جو تخلیق کر رہا ہے الگ الگ ہوں کے اورا تنے ہی جامع طور رہ دمان ہفتار ہے۔ الگ الگ ہوں کے اورا تنے ہی جامع طور رہ دمان ہفت کی مداویت کا حاس ہوگا۔

# روايبت اورا لفرادى صلاحيست

آپ دیکھیں گے کروہ تجرب وہ عناصر دوطبیعی تغیر سپدا کر فروالے كى موجدكى مين داخل برستے بى دوسم كے بوتے بى \_\_\_\_ جنبات اورا حساسات كىيى نى پاسے کی اِٹرآ فرنی ، استخف کے لیے جواس سے لطف اخوز مجتلہے ایک ایسا تجربہے جو نوعیت کے اعتبارسے ہراں انجربے سے مختلف ہے جونی کے مطادہ کسی دومرے تجربے سے حاصل مجا ہے مکن ہے کہیں ایک جذبے سے پیدا ہوا ہویا یہ مکن ہے کہی جذبوں سے ل كرنبا پوا ورطرح طرح کے احساسات جونی كاركوففوص الفاظ، بندش وتراكيب اداريجز یں سے چھلکنے نظرا کے ہون قطمی اٹرکو پیدا کرنے کے لیے اس میں شابل کرویئے گئے ہوں ۔ یا یہ دہجیمکن ہے ، کرعنیلم شاعری برا ہ راست بغیرکسی حذبے کے تحلیق کی گئی ہوا درکلیئے جساساً ای سے زیب یاگئ ہو۔ افغراد کے بندر صوبی کینٹ (Brunet to Latini) یں جذبات کواس طرح کیجاگیاہے کہ مہ واقعات ہی سے طاہر مونے لگتے ہی لیکن اٹراکزی مالا کمبروں یارہ کی طرح اس میں معیم منفردہ ،جزئیات کی اہم تہداری سے بدا کی گئے ہے۔ آخری چارمعروں (Quatrain) یں ایک امیع ساخے آئے ہے، ایک احماس ابحراب جمايج كسانه والبنها درس سيجرادراز بيلا بوطآب وريسبكي محض ابنے بہلے بندیا متن کے تعلق سے بدا نہیں ہوتا بلکداس مل کا نیتج ہے ج شاع کے داغ بب اس تت تكرمعلق رباجب تك اليساميم أنحا دبيدان بهوكيا كراس كے لعددہ حود كخود اس كاجز بن گبا۔ درصل شاع کا دمانے لاتعدا داحساسات، تراکیب و نبدش اورامیج کوگزنت بیں لانے اورجع رکھنے کے لئے ایک طرف کے مانندہے کرجہاں وہ اس وقت کے موجودرہتے ہیں جب ك وه سارے ذرّات ، جوايك نياآميزو بنانے كے لئے مخد بوسكتے ہي، ايك ساتوجيم موكراك شيام كتب زين جابين -

اگرآئے طبیم ترین شاعری کے کئی نمائندہ حقول کا مقابلہ کری نواک دکھیں گے کہ اتحاد ک اس نوعیت بیکس قدر مُظیم تفطیم اور یعی دکھیں گے کہس قدر کمل طور پر دنعت کا کوئی تھی

#### روايت اورانفرادى صلاحيت

ایم اخلاتی معیار اس کے لئے اکا نی رہاہے کیؤی جذبات اوراس کے متعلق حتوں کی علمت اورگیرائی کی اس قدرا ہمیت نہیں ہے جبتی فن کارانہ عمل کی اس شدشت اوراس او کی ہے جسے یکھل مل کرا کی ہوجانے کاعمل وجود میں آ آہے۔

(Paolo) اور (Francesca) کوداننان می مفوی تم کے جذبات نظراتے ہی کی سامی کی گرائی کا ما تروہ جذبات نظراتے ہی کی کی سامی کی گرائی کا ما تروہ مفروض ہے مفروض ہجر ہے ہی کی ہی گرائی کا ما تروہ مفروض ہجر ہے ہی ہی گرائی کا ما تروہ کی کی سامی کی کی سامی کی کی سامی کی کی سامی کا کی سامی کی کی سامی کا کھی اور جس کی سامی کا کھی کا اس داستان کی سامی کا کھی کا اس کے بحری سفر کا ذکر کی گیا ہے اور جس کا انحصار براہ راست کی سامی کی جدبہ برنہ ہیں ہے عظیم توقع جذبات کی قلب امیت کے مسلم اور او تعلیم توقع جذبات کی قلب امیت کے مسلم دل کی برسبت کی مسلم دل کی برسبت کی مسلم دل کی برسبت کے مسلم دل کی برسبت کے مسلم دل کی برسبت کی مسلم دل کی برسبت کی برسبت کی برسبت کے مسلم دل کی برسبت کی مسلم دل کی برسبت کی برسبب کی برسبت کی برسبب کی برسبب کے برسبب کی برسبب

فنكادانة الزبيداكرفي صل مدح سينظام زياده قريب دمعلوم موتے ، إي -

(Agamemnon) یں فنکارانہ مذبات حقیقی تماشانی کے جذبات سے اور

اوتقیلومی فود بروکے جذبات سے بہت فریب ہوجاتے میں لیکن فی اور وا تعدکا فسرت اسے بہت فریب ہوجاتے میں لیکن فی اور وا تعدکا فسرت اسے بہت فرا است میں نظراً آ

ہمیشہ کا بل ہونا ہے۔ وہ اتحادِ جنبات ہو میں معرف و دونوں تولا ہے شایدا تناہی ہجے ہدہ اور بہلودار ہے جنبا خود لوسیسس کا بجری سفر- دونوں تولا میں عنا مرتکھیل کرا کی ہوجاتے بیں کیٹیس کی اوٹو (Ode) میں متعدد قسم کے احساسات نظراتے بی جن کا بنطا ہر طبل سے خصوصیت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے لیکن اس نظمیں بلیل دان احساسات) کو کچھ توانے نام کی دکھنی کی وجے اور کچھ اپنی شہرت کی دج سے ایک دوسرے سے فریب تر لانے کا دربید بن جاتی ہے۔

دہ نقط نظر کوردکرنے کی میں ال کوشش کردا ہوں شابر حقیقی اتحادِروح کے مابعد الطبیعیاتی نظریہ سن تعلق رکھتا ہے ۔ کیونکر میرامطلب یہ ہے کہ شاع کے پاس المہار کے مابعد الطبیعیاتی نظریہ سن تعلق رکھتا ہے ۔ کیونکر میرامطلب یہ ہے کہ شاع کے پاس المہار کے این معمومی طعلہ ہر این معمومی معملہ ہر این معمومی معملہ ہر

#### روايت اورانفرادى صلاجيت

محل مل جَاتِے ہیں، مکن ہے وہ تا ٹرات اور تجربات جو خود ا وی کے لئے ہم مہا شاہی میں ان کی کوئی اہمیت رکھتے ہم کا ٹرات اور تجربات جو شاعری کے لئے اہمیت رکھتے ہم کئی میں ان کی کوئی اہمیت رکھتے ہم کئی ہے وہ اور وہ تا ٹرات اور تجربات جوشاعری کے لئے اہمیت رکھتے ہم کئی ہے وہ کہ دی کے لئے بہت ہے حولی اہمیت کے حالی ہوں ۔

یں بہاں ایک ایسے بندکا والدوں کا جوکانی غیرانوس ہے۔ لیکی اگراسے نی توج کے ساتھ ان نے مشاہات کی روشنی میں یا ارکی میں دیکھا جائے تواس کی اہمیت بہت برح جاتی ہے :

" برچندگراس کی موت کا انتقام کی عامیانہ طریقے سے نہیں دیاجائے گاتا ہم میں اب سوخیا ہوں کراس کے تھی پر دیجے جاتے پرمیں اپنے آپ کوملامت تک کرسکتا ہوں ۔

کیارشیم کاکیرااپ محنت سے بیدا کے ہوئے زرد ارترے
لئے صرف کرتا ہے؟ کیا ترے لئے وہ اپنے دجود کو واکر المہ ؟
ایک چرت زالے کی اوئی مرخوشی حاصل کرتے کے لئے کیا امرا کا اس لئے بیچا جاسکتا ہے کو مجیات کی عشر تناک زندگی میں فرق

ریخف جسائے کھڑاہے شاہراہوں کوگراہ کیوں کرتاہے اوراپی زندگی کومنصف کے لبوں کی جنبٹ کے والے کیوں کرتاہے ؟ خدم وحثم کے کارنا ہوں کواس عودت کی نفاست کی خاطر کیوں فارت کرتا ہے ؟

اس بندی رجیاک ظاہرے اگراسے اس کے تن یں مکارد کھیاجاتے ہ تنبت انتفاج آب کا اتحاد نظر آئے ہے۔ معدد معدد کھا و کا اتحاد نظر آئے ۔۔۔۔۔ خوب معدد ہے گراتعلق اور ساتھ ساتھ بصورتی سے حدد معدد لگا و کا اتحاد نظر آئے ہے۔ اور اسے فنا بھی کردیتی ہے یقبت و نفی جذبات کا یہ اتحاد اس عمل سے بیدا کو اس کی ضدیعی ہے اور اسے فنا بھی کردیتی ہے یقبت و نفی جذبات کا یہ اتحاد اس عمل سے بیدا کی گیا ہے یہ تنقابل جذبات کا یہ توازن ورا بالی کیفیت ین ضعر ہے جس کے لئے بول جال کی منا ب

### روابيت اور أنفرادى صلاجبت

زبان ہتعال گگئی ہے لیکن صرف یکیفیت بھی اس کے لئے ناکا نی ہے۔ یہ جذبات ڈوامہ کی مجموعی سافت سے ہدا ہو کے ہمتعال مجموعی سافت سے ہدا ہوئے ہیں لیکن مجموعی اثر دہر کا دوراس دجہ سے اُجاگر ہوتا ہے کہ متعادہات جواس جذبہ سے ما لملت بھی کھنے ہیں اوکری طبع سطی بھی نہیں ہیں یہاں اس طور پرشیر و مسکر ہوگئے ہیں کہ فوہ کے ایک نئے جذبے کا اظہار ہوتا ہے۔

شاع انبے دانی جذبات کے اظہار کی وجسے جواس کی این زندگی کے سی خصوص قانعہ سے متا ٹرم کر را مکیختہ ہوتے ہی ہمانے لئے دلچنپ اوراہم بہیں ہونا میکن ہے اس کے محضوص جذبلت ساده بول يافام ياسباك بولكين جبال كك شاعرى مي اس كے جذبات تعلّن ہے وہ بہت بیپدہ چرنے بیکن برحذبات الى لوگوں سے بالكل مختلف ہوں كے جوزندكى ىن غير عمولى اورىچىپىدە جذبات ركھتے ہيں۔ شاعرى ميں ايكے للى جودراس مزاع كى نىك سے بیدا ہوتی ہے سے انسانی جذبات کی الاش ہے اور غلط جگریز ندرت کی بیا الل مگرای پرختم موتی ہے۔ شاع کا کلم سے جذبات کی الماش کرنا نہیں ہے بلکم عمولی جذبات کا استعمال كزاب اورانهي شاعرى مي برتين وقت اليداحساسات كاافهاد كراب جمتداول جربا بى بالكل بنيں يا ئے جاتے ايسے موقع بروہ جذبات بن كااسے كوئى تجرب نبيں ہے اوروہ جذبا بئ جسے دہ مانوں ہے ساتھ ساتھ کستعال ہی آئیں گے۔ اس لئے ہیں ٹیسلیم کرنا پڑے گاکہ شاعرى يتعربيت كزاكرده ال جنربات كانام م جوحالت المينان مي مكما بوئري ايك اليافارمولام جوناموزون اورغلطه كيون كراسطح نزنوده جذبات بوتي بانباد ا درحا فظہ اورندمینی کومنے کئے بغیری اطمینان اورسکون ۔ اگرد کمیعا جائے تو درم ل برنجرلوں ک بہت بڑی تعداد کا ارتکار ہوتاہے اوراس ارتکانسے متجہ کے طور پرایک سی جزد جودیں آتی ہے۔ بہ تجربے کھ اس میں کے ہوتے ہی کم علی ادمی کوید سرے سے تجربے منظر نہیل تے۔ ا وريدار لكاز اك الساار لكاز بولاج وزنوشعورى طورير بيدا بوله با ورزغور ووض يتجرب حافظ كے زورسے جمع نہيں كئے جاسكتے بلكرين و د كؤدا خريں أيك السي فضاين تحد

# روابت اورانفرا دى صلاحبت

بموجاتيم كمصعان عني مي وسكون والحبينان وكانام تودياجاً سكتا بحركه وه وانعات كوجبول الماز سے ریجھتے ہی ۔۔۔ ساری داسنان درمہل میھی نہیں ہے۔ شاعری کی خلبق میں بہت بڑا ہاتھ شوری کو اور خورد خوض كالبى بؤنام مسل مي خواب شاع وبال بيضبر ، وتاب جهال اس باخر موزاچا جيئه -اوروبان با خبرد بتله جبال سيخرم ذا چاسية يه دونون لليال يالك ذاتى بنا ديتي بي عرى جذبات كحآذادانه الهاركانام نهيس بكه جزبات سفراركانام بيتاع ي تضيت كالميا كانام نهبي ب ملكشخصيت سي فراد كانام ب يكين درحيقت فرادك اس نوعيت كوحرف دبى لوگ مھسكتے ہي جن كے ياس خصيت بھي ہے اور حذبات بھي ۔

يمضمون مابعد الطبيعيات يأتعتون كاسمرحدول كاطرف دجوع كرما بهوامعلوم بتوليها وار ا يسعلى تنائج كى طوف لے جآما مي خبين شاعرى ميں كوسي ركھنے والے دمہ دارا شخاص بي تعال كرسكة بي يشاع سے شاعرى كى طوت توج مبذول كرانا ايك قابل تعرافين مقصد ہے كيونكا سطح يم اتھی ورُبری اور خیتی شاعری کے انصبات بیندانہ جائزہ کی طوف ماکل موسکیں گے ! یہے آدی کا فی تعدّلہ يس موج دي ج شاعى مي مي خلوص جدمات كے اظهار كولسنديده نظروں سے د كھيتے ہي اور فحق تعداد یں ایسے لوگ بھی ہی جونی رفعنوں کوئیندکرتے ہی لیکن اس بات سے معدوسے چند لوگ ہی واقعنہی كرشاع ي يُعى خير ونبات كا ألهار كمي تولمه اليه جنربات جن كى زند كى سناع كے سوائے جا مِن بَين لَمَ بَكُرُوْ دُنظم كِ المُركِلَى مِي فَن كَ جِذبات بِيرْتَضَى مِوتَ بِي اورشاء النُ غِيرَ تَضيت تك خ دكوكليةٌ من كے والے كے بغيرنہيں پنج سكتا لاس من كے والے كے بغير والسے كليق كرنا ہے ا دریہ بات کا سے کیانخلین کرناہے اس وقت تک حاص نہیں ہوسکتی جب تک وہ اس لمحدين زنده نهوجي صال نهين بلكه اصى كألئ موجودة كهرسكت بن اورب كدوه زمرت اس كاشعور ركفنا وكون كون ك جزي مرده محيكي بي بكراس كاشعوري ركفتا موكركياكيا جزي بيلے سے ذندہ

# کلاسیک کیاہے ہ

وہ مومنوع جس کا میں نے اُرتخاب کیا ہے یہ ہے کہ کلاسیک کیا ہے ؟ یہ کوئی نیافتوع نہیں ہے مثال کے طور پرا کی منہ ورضمون سینٹ بود کا بھی اس عنوان کے بخت موج دیے۔ اس سوال کوا تھانے کی وج، خصوصاً ورجل کوزین میں رکھتے ہوئے ، بالکل واضح ہے ہم خاہ کالماسک كى كوئى مى تعريف كرس كي كوئى مجى تعريف اليين بهين بوسكتى جس سے وُرجل كوخان يحكيا جاسكے۔ ہم ہورے وٹوق کے ساتھ کہ سکتے ہی کروہ تعریف ایسی ہونی چا ہیتے جووائم مع طور پرور حل سے مطابقت دکھتی ہولیکی اس سے قبل کہیں آگے علوں مناسب بہ ہے کریز تعقیبات کا ازال او چندغلط بنميون كى مېنى بندى كردون مىرامقى ئدىنى بى كىمى كەلىكى كىكى كى مروج استعمال كوترك كرنے مانكال بابركرنے كى لمقين كروں ريد لفظ مختلف تتن بي مختلف معى بي المعال مؤمّا بدا وربه يشه استعال مؤمّا يدكار محفة نويها ل الكيمتن مي صرب ا كي معى كے ساتھ تعلق ہے۔ اس اصطلاح كى مخصوص معنى بين نعر ليف كرنے وقت بي آئدہ کے لئے خودکویا بند مجنہیں کردہا ہوں اور میرابدارا دہ ہے کہیں اس اصطلاح کوکسی ایسے دوس معنی سی متعمال نہیں کروں گاجس ہی ہداب مک ہتا ال ہوتی آئی ہے مثال کے طور براكرآپ آئنده مجھے بھی تحریب تفریر پاگفتگومی لفظ كالسبک كا استعمال كرتے ہوتے دكھيس جبكهي اسسع مرف كبي مع زبان كالمعيارى مصنعت مرادك دام بول بايس اسع موت عظمت کی دلالت کے طوربرِاستعال کرر ہاہوں باکسی مصنّف کی (اپنے میدان میں) ایمیت

#### کلاسبیک کیاہے

ددائیت کے اظہار کے طور پہتمال کرد ہا ہوں جسے ہے میں یا ہینڈ لے کراس کو ہم شکار کی مناور کا کالے ہے۔ مناور کا کالے ہے۔ مناور کا کلاسیک کہتے ہیں با ہینڈ لے کراس کو ہم شکار کی دنیا کا کلاسیک کہتے ہیں انوایسے ہوتھ پر جیسے کسی معذرت کی توقع نہیں رکھتی جا ہیئے ۔ در مرب ایک ادر بہت دلیسپ کناب را ہنا نے کلاسیک ہے جو ہمیں ڈر بی جیتے کے گرفتانی ہے۔ وو مرب موقعوں پر جھے اس کی آزادی ہے کہ بین فردت کے مطابق خواہ اس سے یونانی اور لاطینی اوبیات موادوں یا پھران زبانوں کے غطیم صنعین مرادلوں یہاں میراخیال ہے کہ کلاسیک کی جو تفصیل میں بین کرنا چا ہتا ہوں اس کے لئے خردری ہے کہ کلاسیک اور دوا مثل کے در میان جو میں بین بین اور ایسے جذرات کو انجھارتی ہیں جہنہیں ہیں چا ہتا ہوں کہ ہوا کا دلین اللہ اپنی زنبیل ہی ہیں اور ایسے جذرات کو انجھارتی ہیں جہنہیں ہیں چا ہتا ہوں کہ ہوا کا دلین اللہ اپنی زنبیل ہی ہیں دکھے تو منا سب ہے۔

اس کے بعداب ہیں اپنی بات کے دومرے پہلو کی طوف رجی گرتا ہوں۔ کلاسیک اور روما نگ تنازعہ کی اصطلاح کے مطابق کہی فی بارے کود کلاسیکل، کہنے کے معنی یا توحد درج تعریف نازعہ کی اصطلاح کے مطابق کی فی بارے کود کلاسیکل، کہنے کے معنی یا توحد درج تعریف کے معنی کے اس کا دارو مدا راس بات پر ہے کہ وہ فی کسی جاعت سے تعلق رکھتا ہے۔ یہ اصطلاح بینہ مخصوص خوبیوں باخامیوں کی طرف اشارہ کرتی ہے یا نواس سے بہت کی جامعیت مراد لی جاتی ہے یا بچر حد درج بیت قسم کی نصف کم برق ہے یا نواس سے بہت کی جامعیت مراد لی جاتی ہے یا بچر مدد رج بیت قسم کی نصف کم برق ہے اس سے خوس کی نعریف کرنا چا ہتا ہوں اور مجھے اس سے خوس نیکن میں تو بہاں اس سے ایک خاص تھے کے فن کی نعریف کرنا چا ہتا ہوں اور مجھے اس سے خوس خوس سے کہ آیا وہ دو سر نے فنون کے مقام خاص کے فن کی نعریف کرنا چا ہتا ہوں اور مجھے اس کے فنون کے مصنف یا کوئی ایک دورا بیا خطیم اور بہلائے جانے کا اس د فت تی ہے جب اس بات کا دعوی کرنا مقصود نہیں ہے کہ دورا یا جسوصیات و رحل میں بالی جاتی ہیں تواس سے اس بات کا دعوی کرنا مقصود نہیں ہے کہ دورا ہے۔ خصوصیات و رحل میں بالی جاتی ہیں تواس سے اس بات کا دعوی کرنا مقصود نہیں ہے کہ دورا ہے۔ خصوصیات و رحل میں بالی جاتی ہیں تواس سے اس بات کا دعوی کرنا مقصود نہیں ہے کہ دورا ہے۔

#### کلاسببکیا ہے

شاءوں سے عظیم ترشاء ہے مجھے است م کا دعولی سی مشاع کے بارے میں بے عنی سانظرا آ ہے۔اس سے بقبناً مرام مقصد مجن ہیں ہے كالطبئ اوب دبناكے دوس سے اوبات كے مقابلے بی ظیم ترین ہے۔ یہی ادب کا کوئی عیب نہیں ہے اگراس میں کوئی ایک معتنف یا کوئی ا كمي دوور كل طور رُكل سيكل نهيس إلى إير حبياك الكريزى دب برصادق آنام وه دو جو كلاسيك كى تعربيب برقرب بورااتر المئے عظيم ترين دورتهيں ہے يمراخيال ہے كدوه ا دبیان ؛ دجن میں انگریزی ادب سب سے نمایا رحیثیت رکھناہے) جن بی کلاسیکل صوصیا سن مختلف مصنفين اوركي ا دُوارم مي المي مي مي موتى مي مكن مينسبتُ زياده تطيع اوروتيع مول بر زبان کے اپنے مسائل ا دراپنے حدُّو دہوتے ہی کیبی زبان کے حالات ا دراس کے لولنے والوں کی "ابريخ كے حالات ممكن ہے ایسے ہوں كەكسى كاكسيكل دوريا كلاسيكل مصنفت كى اميدې خم ہوكر رہ جاتے۔ یہ بات نہ توالیی ہے کہ جس پرمعذرت کی جلنے اور نہ الیبی ہے کہ خوشی مناتی جائے ۔ اس کے وقوع پزیر مونے کی ایک وج توریقی کراکی طرف توروم کی تابیج کھالیے تغیاورد دمری طرمت لاطینی زبان کامزاج مجی کچھا بیسا تھاکدا بک خاص و تسترکری تما ہے ر دز کار کلاسیکل شاء کا وجود میں آجا نامکن تھا۔ حالانکہ ہیں اس بات کوبھی ذہن ین ركمه ناجلهيج كراس زبان كواس مخصوص شاع اوداس شاع كے زندگی بھركے ياص كی فرد آ معی کاروہ اینے موادسے ، کلاسیک ، نخلیق کرسکے اورتینیاً ورحل اس بات سے باجرہیں تھاکہ د واس کام کوانجام سے رہاہے۔ اگر کمبی کوئی دو سراشاع با جرتھا تو ورحل معی اس سے فیک طورير باخ *رتعاک وه کيا چريخيق کرنے کا کوشن کرکا ہے ليکن ايک چيزھے وہ نہ سوچ سکتيا تفا* ادر مذجان سكتا تحايمى كروه اس كوشن مي كوكى كلاسيك مرتب كردباب كيوند كلاسيك غيب بين نظراور تاريخي تنافر كي دوشني مي ديجيف كے بعدى كلاسبك كانام ديا جاسكتا ہے۔ أكركوتى ابكيد لغظا يسلب عب مي كلاسيك كى اصطلاح كى سادئ حصوصيات كمجابوسكتى بس ادرجوز يأده سعنديا وهمغهوم كاأطهادكرسكتاب تووه لفظ كالملبت يا

# کلاسیک کیاہے

و نجنگی سے۔ بہال می آفاقی کلاسبک میں میساکہ ورحل ہے ادراس کلاسبک میں جواپنی زبان میں دوسرے ادب کے نعلق سے کلاسیک کہلاتی ہے یا جوکسی مخصوص دور کے نظریکہ دندكى كيمطابن كالسيك كادرج وكمتى يه امتياذ كرنا خرورى مجتناجون وكلاسيك وقت نظہود میں آئی ہے جب کوئی تہذریب کا ل ہوئی ہے ، جب اس کا زبان وا دب کا مل ہوتا ہے اور سانھ سانھ دہ کسی کا مل دماغ کی تخلیق ہوتی ہے۔ دراصل بیاس تہزیب ا دراس زبان کی البميت اورسائقه سانفكسى منفرد شاع كي اغ كي جامعيت أبوني م جوكس تخليق كوا فاقيت کا درج عطاکرتی ہے کا ملیت کی تعربیت پتسیلم کئے بغیرکرسا معین پہلے سے اس کے معنی سے واقعت ہیں ؛ انکل نامکن ہے۔ تومچراسے یوں کہا جا سکتلہے کہ اگر مجمعے عنی کی مل بهي اورساته سانه تعلم يافته بهي توم كمسى ادب اورتهنديب بي كامليت كواسط يها یسے بی مرح کم اسانوں کو میجایی لیے ہیں جن سے ہم ملتے ہیں کا ملیت کے معنى كونا يخة ذبن كے سُلمنے واضح كرنا اورلسے قابلِ فبول سبنا الجكن ہے يسكن أكريم كا مل بي تواليسي يأ توم كامليت كونوراً بهجال ليتي بي يا يجراس سے روشناس موكروافف مخالج بي شيكيتيركا يرصف والا، متّال كے طور يرجيے جيسے وه كامل يا بخة نظر بوتا جاتا ہے شيكيتر كذبهن ك ادّىقاتى كامليت يانجيگى كۆسىلىم كرنے يں ناكام نہيں دہ سكتا يہاں كى كم ترتى يا فية ناظر ہى المرجيقن ادب اوزيمتيت فجوى سالاے درامے كے نيزى سے مستے ہوئے ارتفاء كود كميسكما ہج-بهی نہیں ملک ابتدائی بٹوڈر دورکی مانجنگی سے کوشیک پیرے ڈراموں کک کے ارتفت اراور فيسكيتيرك جأنشينول كم تصنيفات كے ذوال كومي محسوس كرسكتاہے يهم زواس وا تفيت كے بعديه بى مشام و كرسكتے ہي كرسٹوفر مادلوك فرراح شبكيتركان فورا موں كے مقابلين جواس نے ہی دور میں تکھے تھے ، نسبتہ ذہی اورطرزا داکی زبارہ نحبتگی کا اظہارکرتے ہیں اِس آ كاقياس كزنا دلجيب بوكاكراكرماد لواتن ون زنمه ربتها جتنے دفئ كيبيزنده رباتوكياكس كا ا دَلقارِهِی اسی دُنتار کے سانھ جاری رہتا ؟ مجھے اس میں شک سے کیوکہ ہم دیکھنے ہیں ک

# کلاسیک کیاہے

كجددماغ دومرول كم مقابله بي جلدنية موجات بي يم يريمي وكميت بي كرجود الخ جلرني به موجاً ہیں وہ بہت آگے کے نہیں بڑھتے میں نے اس بات کو تبنیم کے طور پراُٹھا یا ہے۔ ایک تواس لے کخیتگی کی قدر کا انفعادات خفی کی قدر برج قلبے جواسیخیٹی نخشناہے ادمع ومسرے اس لے کہ بہیلیں بات سے باخررمہنا چلہتے کہ فروا فرداً ارمبوں کی کھیگی ا ودا دبی ادوار کی اللہ ان بختگى سےكبىردكادركھيىر. اكي ادىپ جوانفرادى فورىرزىا دەنجىدداغ ركھنا مومكن مے دەلىي دُورسے تعلق رکھتا ہوجومبقا بلہ دوس سے دور کے نسبننہ کم بخبتہ جود اس طرح اس کی خلین بھی نسبتہ کم نجیة ب<sub>ادگ</sub> کسی ادب کمنجنگی دههل اس معاشره کی آنمینددارم و تیسیحس میں وہ بیلام ولیے <sup>ایک</sup> مصتقف الفرادى طوربراجس كى نمايال مثال شيكيتيرا ورورجل بي ابنى زبان كونرتى دينے یں بہت کھ کرسکتا ہے لیکن وہ اپنی زبان کواس وقت تک مجھی کے درجر برنہیں بینجاسکتا جب تک اس کے میں رووں کی تخلیقات نے اسے ایسا نیارند کردیا ہوکہ وہ بس اس زیان ک دہی ہی کسرودِی کرنے۔ ایک مخبتہ اوب اسی لئے اپنے پیھیے بودی ایک تابیخ دکھتلے ایک اليئ تاريخ جونة تومرت تاريخ وارسوان بيشتل بونى تب اورنة فتمقسم كيمسووات اور تخرم ولكا مجوعه مونی ہے بلکاس زبان دارب کی امکانی تونوں کو اس کے اپنے صرود کے افر رمنظم میکن عیر شعور طوربرحاصل کرنے کی کوشش ہوئی ہے -

یہ بات دہن فین کوئی معاشرہ اور کوئی ادب انسان کی طرح لاز امسای طور پرخیۃ اور مرکھا فی سے مطابقت نہیں رکھتا ینب ازوقت نشود نما بانے والا بحبّ اکثر، واضی طور پراپنے دور کے دوسرے عام بحبّ سے مقابلہ میں زیادہ طفلا شرمعلوم ہوتا ہے کیا اگر نیک ادب کا کوئی دولا سے می بالے میں یہ کہا جاسکے کہ یہ بورے طور پرخیۃ ، جامع اور متحالات اور سکا کوئی دولا سیا ہے جو بر ہر اجبال ہے کہ ایک میں یہ دولا سیا نہیں ہے ہم ینہیں کہ سکتے کہ کوئی بھی شاع الب دور حیات میں انفرادی طور پرائی ترین ربان میں نشک ہے ہم ینہیں کہ سکتے کہ کوئی بھی شاع الب دور حیات میں انفرادی طور پرائی ترین ربان میں نشک ہی ہر سے دکا بل ہوسکا ہے ہم یہ ہم ہی نہیں کہ سکتے کہ کوئی بھی شاع الب میں نسک ہم نے ہیں انفرادی طور پرائی ترین ربان میں نشک ہی ہر سے دکا بل ہوسکا ہے ہم یہ بہری کہ سکتے کہ کسی شاع و نے انگر بری زبان میں اعلیٰ خیا لات اور صدور حراط بھن جساسات

#### کلامسبیک کیاہے

کے افہارکرنے کی اتنی صلاحیت بیوا کی ہے جنی نیکمیز نے کی تھی لیکن ہم ہے میں کے بغیر نہیں رہ سکے کہ کونگر لوکے ڈورا ہے (مثال کے طور پُردے آن دی دولائی کچوصوصیات میں سکیمیز کے ڈورا و سے زیا دہ نجر ہیں لیکن حرف اسی اعتبالے کہ وہ زیا دہ نجر معاشرہ جن پکی عرف اسی اعتبالے کہ وہ زیا دہ نجر معاشرہ جن پکا کر دور ہے کہ ایند دار ہیں۔ وہ معاشرہ جن پکا کر لایا ہے اور اموں کی فیما در کھی ہما اسے نقط نظر سے بہت زیادہ مہذب ہیں تھا یکن کھر بھی وہ ٹیو ڈورا کور کورا کے مقالم میں ہمائے در کھی ہما اسے نقط نظر سے بہت زیادہ مہذب ہیں تھا اور ساتھ ساتھ زیادہ تنگ نظر نوئی سے ہماس کا جائزہ ذیا وہ تو ایسا معاشرہ تو تھا جو دوہ ایسا معاشرہ تھا جو دوہ ایسا معاشرہ تھا تھی تھی تھی تھا در ساتھ ساتھ ذیادہ تنگ نظر نوئی سے تھا۔ اس نے خیش کی کا مکان کو تو ضرور کونیا یا تھا دیکی اس سے باکر ہم دائے کی کا ملیت یا تھا کہی اس نے دو مری چرخ ور حاصل کر دی تھی۔ اس لئے مناسب باکر ہم دائے کی کا ملیت یا تھا کہی اس نے دو مری چرخ ور حاصل کر دی تھی۔ اس لئے مناسب باکر ہم دائے کی کا ملیت یا تھا کہی اس نے دو مری چرخ ور حاصل کر دی تھی۔ اس لئے مناسب باکر ہم دائے کی کا ملیت یا جھتا کی کے ساتھ ساتھ طرز معاشرت کی خیش کی کو اس ہی اور مشامل کولیں۔

میراخیال ہے کو زبان کی بخشکی شاعری کے مقابمین نرکی ترقی میں زیادہ آسان سے

نظر آنے لگئی ہا در تیزی کے سا تعر سیم می کولی جات ہے بنٹر پڑورکرتے وقت ہم عظمت کے

با سے میں دوا دواسے افوادی فرق بر کم توجہ ہے ہیں اور شترک معیار ، مشترک دخیر ہ الفافا او جہلا

کی مشترک ساخت مصل کرنے کے لئے ، میں میں کے فرق کو نظر اخداز کر ہے ہیں۔ اکثر ادفات خود نرٹر

ان شترک معیار دوں سے انہائی انخرات کرتی ہے اور اس طرح اس ہیں اس درجہ انفراد ہیت ہیں ان اس شرح کے انتیاں اس موسوم کرنے گئے ہیں۔ اُس زوانے میں جب انگلات ان شاعری ہیں جو جاتی ہے میں میں میں کہ خوت ہیں۔ اُس زوانے میں جب انگلات ان شاعری ہیں جو جو تک اے وہ نانچہ تھی۔ یہ نتر حذید مقاصد کے لئے تو ضرور ترقی کی شاعری ہی کہ مقاطمہ اور بھی ایسے تھے جن کے لئے وہ نانچہ تھی۔ اسی زمانہ میں زمانہ میں زمانہ میں اور کی ایسے تھی جو کے لئے وہ نانچہ تھی۔ اسی زمانہ کرنے متر سے کہیں ذیادہ نجھ تھی۔ اس کا متر تین نیا تی خود ایک میں درکی حقیت رکھ تا ہے اس اور جاتی اس کا متر تین درکی حقیت رکھ تا ہے اس اور جاتی اس کا متر تین درکی حقیت رکھ تا ہے اس اور جاتے کا دایک صاحب طرزی حیث سے سوئی براتہ خود ایک میں درکی حقیت رکھ تا ہے اس اور جاتی کا دایک صاحب طرزی حیث سے سوئی براتہ خود ایک میں درکی حقیت رکھ تا ہے اس اور اس کا درکی حدیث سے سوئی براتہ خود ایک میں درکی حقیت رکھتا ہے اس اور جاتے گا۔ ایک صاحب طرزی حیث سے سوئی براتہ خود ایک میں درکی حقیت رکھتا ہے اس اور جاتے گا۔ ایک صاحب طرزی حیث سے سوئی براتہ خود ایک میں درکی حقیت رکھتا ہے اس اور اس کی مترا کی اسی مترا اس کر انگری میں درکی حقیت رکھتا ہے اس اور کی حقیت رکھتا ہے اس کو اس کو ان کی حقیت رکھتا ہے اس کو ان کی حقیق کی کو دیا ہے تو دو کی کی دور کے حقیت رکھتا ہے اس کو دور کے کئیں سے مترا کی کو دور کے کئیں سے مترا کی دور کے کئیں کے دور کے کئیں کو دور کے کئیں سے مترا کی کو دور کے کئیں سے کو دور کے کئیں کے دور کے کئیں کی دور کے کئیں کو دور کے کئیں کے دور کے کئیں کے دور کے کہ میں کی دور کے کئیں کی دور کے کئیں کے دور کے کئیں کے دور کے کہ دور کے کئیں کی کو دور کے کئیں کی دور کے کئیں کی کو دور کے کئیں کو دور کے کئی کے دور کیا ہے کئیں کی کو دور کے کئیں کی کو دور کے کئیں کی کو دو

#### كلامسبك كباسي

كااسلوب ببان آننانچترنہیں ہے کہ وہ کااسیک جے کے لئے فرانسیبی خرودیانت ہوں کرسکے۔ بارئ شراس سفيل كروه كجدا دركام انجام دي خدد وسرے اہم مقاصد كے لئے ضرورتها دم كي متی ا درمیکن ہوگیا نھاکہ کوئی ملورگ سی ہوکہتے پہلے ، ا درکوئی ہُوکرکسی ہوبس سے پہلے ادركوتى بوتبركسى اليسن سيبلے بيدا بوسكتا نفار الصعياروں كوشا عرى يومنطبق كريے کے لیے خواہ کیسی بی مشرکلات کیوں نر درمینی **ہوں ک**ین مٹر کے سلسلے میں ہے بات اپنی حب مگ درست ہے کہ نٹر کا ارتقادُ مُشترک طرز کے حاصل کرنے کی طرف ہوتا ہے لیکن ہے بات کہنے سے ميرا نمشاءيه بركزنهي ہے كربہتري لكھنے والول ي دطرنے اعتبارسے كستى سمكا الميان وشوار توا ے۔ ادامیں ندصرون بنیادی اوراہم فرق باتی رہلہ ملک میغرق بہت اعلیٰ اور لطیف می اتا ہے۔ المرين كانزا درسوكعنث كانزين ايك مساحب ووق كوويسا بى نمايان فرق نظرا سيكا كالميسكى شراب کے رسیا کو دوسم کی انگوری شمراب بین نظرا تاہے۔ کلاسیک نٹر کے دُور میں جو کچھ ہیں دکھا نی دنیاہے اس میں محرری مرف مشترک روایت ہی بہیں ہوتی داخیاری اواریہ نوسیوں کے مشترک اسلوب کامعے) بلکہ دُون کی مکیسا بزت ا وراشنزاک بھی جوناہے۔ وہ دورج کالمسیک دُورسے بہلے آئے ہے مکن ہے بہاجی اور یک زیمی کا اظہار کرتا ہو۔ یک ریکی کا اس لے کرز باب کے درائع ابھی پولے طور برسامنے بہبس آ چکتے اور بواجی کا اس لئے کراہی کے مسلم معیار موجد نہیں ہونے۔ بم بواجبى كانام است وسيستة بي جهال كونى مركز موجود نهو سانف ساتوا يس دُول تحريون م نظريريتى اورزى فيودس أزادى عى يائى جاسكى بىدود دورجوكلاسيك ودركے فوراً بعداً آب مكن بيطس بي بي بيعجى اور كبرزكى نغرائے . يك نگى اس لئے كەزبان كے دوائع كم از كم كي وصد كے لئے ختم ہومانے ہي اوربوالعجبي اس لئے كما يكى دا وربينلٹی محت سے زيادہ اہميت كی حامل موجاتى بيكين وه دُورين بيم يشترك سلوب لما بهاك ليسادور مؤاله عبمعا شرة نطسم استحكام نوازن اوريم آنهن كحص كرلتياه كيؤكما بيسادود ججانتها درج كصنفردا سلوب كاأطهاد كرتاب ياتونا يختكى كادكور مواب يا يعوا مخطاط كا-

#### کلاسبیک کیاہے

يرنعاى بات ہے كرزبان كى نخبگى اور طرزمعا تنرت اور زمن كى نخبتكى بيں جي لى دامن كائت ہے۔ زبان ہی وفت بختگی کی طرف بڑھ سکتی ہے جب اس کے بولنے والوں میں ماضی کا تنقیدی شورُ حال براعمّاد اورتعقب کے باہے بی شعوری لموریشک وشبہ باتی ندیسے۔ا دب میں كامطلب يرمذنا ب كمشاع ليني بيني رودس سے باخر ہے اور بم اس كے ال ميني رودس واتعذم جبنوس في اس كى تخليقات كومتا تركيا ہے۔ اس كى مثال بالك اليي ب حيب بي كسي خض مي اس كينسلي اورخا نداني الرات بعي مجيلكة تظرآيس اورسا تعرسا تقاس كانفراديت اور الگ بڑمی محسوس موسیشی رووں کے لئے ضروری ہے کہ وہ نیات تو د عظیم اور فرم ہوں لیکن ان کے خلیقی کارنا مے لیسے ہوں جن سے یہ بتہ مطے کہ اہمی زبان کے دوا تع پولیے طور پر استنعال بينهيں آئے ہي اورسا توسا توں نئے لکھنے والوں کواس فوف سے تعلوب ن كريب مول كدان كى زبان مي جوكيدكميا جاسكة اتفاوه كمياجا جكاب - زبان كا وه ببلوجيه كيتي رووُں نے استعمال بہيں كيا ہے مكن ہے ى بجة دور ميكى شاع كوكوئى كاندا با د نے کی تحرکیب بیداکرے یا بیم بمکن ہے کہ وہ ان کے خلاف بغا دت ہی کہنیتے۔ بالکل اس ح جسيكيمكيمي كوئئ بونهادتوجان ابنے والدين كے عفا قرّ خيا لات ا ورا فرزمعا شرت كے خلات بغاوت كرجيميتلى يسكين ان سب باتوں كے با وج داگرخودسے د كھيا جلتے نوق غرات خوواسی روا ببت کا یکسلسل ا و ما یک حقدمعلوم موکا- اس کے اخدرخاخلان کی نبیا دی حصوصیات می بھلکی نظرایش کی اوراس کے طرق عمل کا فرق ورميل جدمے وسے زيا نے کے حالات کا فرق ہوگا۔ اس کے برخلان ، جسیاکہ ہم بساا دفعات ، ا**ن ٹوگوں کود بھتے ہ**ی جن ک زندگیاں اپنے باب واوا ك شهرت كي آك لمديرمات من اورجى كي كارنا عدمقا بلته مح أظل تي مي ايرطم عظم شاع ی کے نوراً بعد کا دور، واضح طور پڑ لیے متنا زاسلات کے مقابلے میں کمزور ،حقرا ورمغدہ ہوتا ہے۔ استیم کے شاع ہی بردر کے خریں نظراتے ہی جن میں یا توصرات ماضی کا احساس ہو ملہے يا بعرجهاضى سے بغادت كركے اليدك عرى نظروں سے متعقبل كى طرف ديجھتے ہي جيانچ كسى فوم

## كلاسبككياب

یں ا دبی تخلین کے استعلال کا دارو مدار کوین معنی میں روایت ا در موجود انسل کی او کینبلی کے تجبر شعوری توان کی او کینبلی کے تجبر شعوری توان نواز نامی فلم سے میں موایت سے میری مرادوہ کہتا می تنصیب ہے جو گائی کے ادب میں رویز برجوتی ہے۔

دودالیز تبه کا در بخیم خردرہے لیکن نہ توہم اسے بیرے طور پرنجیۃ کہرسکتے ہیں ا درنہ ا كلاسيكل كانا مد يسكن بير يونان اوراطالوى اوب كارتقارك ورميان كوئى قري خليمار نهين كفينيا جاسكا راس كى وجريب كرجب الطينى ادب وجودي آيا فواس كى بيست براينان ادب موجود تصارات طمح جديداوب اورايزاني والالميني وببايت كے ورميان مجي كوئي خطامتواري نهين كمينياجا سكتاكيون كمجديدا دب ك بيشت بريينا نى و لاطينى اوب موج دي في أنشاة الثانييس بمبر نختگ كا بتدائى نفوش نظرات بي جوكه عدمتن سيمتععار التاكي بي ميلش كيسانديم نِحَنَّلَى كَى طرن برُ<u>صحة مو</u>تے نظراتے بس اورملش وانگریزی ادب یں ماضی کا تنقیدی شعور کھنے كا متبارسيا بني بن ردول كمقابلي رايدة برموقعت بن نظراً أنه ملن كمطالعه سے اسنيسرى جبينش كي تصدين موتى ما ورساته ساته أس احسان كابحى اغازه موجاله يحاسينسر ك شاعرى خصلتن ك شاعرى كووج دين لانے كے سلسلے ميں كميا ہے تا ہم ملن كا اسلوب كلايكل الكوبنبي ہے بلكہ يا كمالىي زبان كا اسلوب ہے جس كی مشكیل وتعمیرا بھی جاری ہے ۔ يہ ا كمالىيے مصنّف کا سلوب ہے جس کے اساتذہ وانگرزی اسل نہیں ہی بلکہ لاطینی پاکسی حد کے ایڈانی ہیں یمراخیال ہے کہ یہ بات کہ کرمیں بھی وہی بات کہ رہا ہوں چونسن نے لینے زیانے میں کمی کھی یا بھراپی باری آنے پر لنیڈ سے کہی تنی - انہیں ملٹی سے پٹسکا بت تھی کہ اس کا اسلوب پوسے طور پرانگرنزی اسلوب نہیں ہے۔ بہترہے کہ ابہم س دائے میں اتنی ترمیما در کریس کیملس نے ابن زبان كوترتى دينے كے سلسلے بى بہت كھ كميا ہے \_كلاسبكل اسلوب كى طرف برھنے كاكمي بهمان توبرے کرزبان بی جلوں کی دسیع ترجیب یک اورمرکب جملوں کی ساخت کا رجحان برصف لكتاب حببهم يكيرك سايع ولامول كاساليب كالخزر كرنفي نويه دمحاني

# کلاسیک کیاہے

صرت شکسیری تخلیقات بین نظرآ تاہے اپنے آخری دور کے ڈراموں میں وہ اس حد کا جملوں کی بچیبیدگی کی طرف ماکن نظراً ناہےجس حتر کمٹ درامائی نظم اس کی اجازت دیتی ہےا در برحتيقت ہے كردوسرى اصناف كيمقابلي اس ينسبتا گنجائش كم بسكي لمنزل يہ نہیں۔ پر جاوں کی بچیدگی، صرف بچیدگی کی خاطر بدا کی جلتے اس کا اصل تفصد توہ بوناج است كدا وّلاً نوّوه خيال واحساس كى تطيف كيفيات كابے كم وكاست اموزوں تمين ظها كرسك نانياب كغظم زلطافت اودوسيقى كتنقط كوزبان كمزاج بس رجابساسكي جب کوئی مصنّف جلوں کی ساخت بیں آورد سے کام لینے لگناہے تووہ سادگی ویر کاری کے سسا تھ كسى بات كوكهنے كى صلاحيت كھو بٹينتاہے جب اظہاركى يروش اس كى عادت بن جاتى سے اوردہ ان چروں کو بھی اسی اندازسے بیان کرنے لگناہے جو بہترطور پرسا دگی کے ساتھ ا داکی جاسكتي بي توده اين المهارى وسعت كومحدود كرييلها وه يدوه مزل بونى بهجنهكول كى سچىپىدىكى كاعمل بورى طور يومحت منزئهي رم تا اورمصنف بول چال كى زبان سے دور ہونے لگہ ہے لیکن جیسے صبے شماعری ، ایک شاع کے بعد دوسرے نشاع کے باتھول کرتی كرتى جاتى ہے وہ يك رنگى سے نوع اورسا ولك سے جيديكى كى طرف برصنى جاتى ہے اورجب يد، زدال ندمونے لگن ہے تو میر کی رنگی کی طوف رجعت کرنے نگئی ہے ۔حالانکر میم میکن ہے کودہ الله كاس دها يخ كودوام كن وحس يكسى عبنيس ني زندگ اوري كارنگ بحراتها اسبات كاليد ا آپ خود کرسکتے ہیں کرویل کے بینی معامد جانشیں استھیم کیس حذکک پوسے اترتے ہیں۔ ہم سب کے سباس ان انوی کے رقی کوا مقامدی صدی کے ان شاع وں کے ان دیکھ سکتے ہی جنہوں نے ملٹی ک نقالى كى مالا كمخد المنى كے إلى برك نكى اور كي في نظر نہيں آئى كى كى ايسا يماند بھى آئا ہے كوبنى سادك جى كوافهارك كيتين كے علادہ اوركوكى جارة كاربس رہا۔ آب نے ان تنا بچے کا اخانہ مزود کرایا ہوگاجن کی طوٹ میں دختہ دفتہ آرم ہوں ۔ کلاسیک ک ده صومبات جومی نے اب کے بنی کی بریعنی داغ کی تھی طوزمعا ترن کی تھی کا وائنز کاسلو کیا

#### کلاسیک کیا ہے

جامعیت الیی خصوصیات بی جن کی قرمیب قرمیب کم لنشری اٹھار ہوی صدی کے انگریزی اُ دہے موجاتی ہے اور شاعری میں سب سے زیادہ پوپ کی شاعری میں میخصوصیات نظر آتی ہی آگر اس ستلدر مجع صرف اننابی كهنابوا توركونی این نی بات نهین تعی اورنداس كے تمہنے ك مجھے ضرورت بنتی ۔ایسے میں ساری بات ان دوغلطیوں کے درمیان اُ تخاب کرنے کی تجریز سى بن كرره جاتى جن مك لوگ يہلے بہنچ حكے ہيں۔ايک غلطی توبيرکہ اٹھارھوبی صدر كا اب أكريزى ادب كى تا ينح كالطيع ترين دورس اورددمرى يركد كالسيك كاتصتور طعى قال اعتباریے خودمیری اپن دائے توسیہ کہاسے ہاں انگریزی ادب میں نہ نوکوئی کلاسی کا در ہادر ندکوئی کلاسیکل شاع -اورجب ہم اس پزعور کھتے ہی کہ اخراب اکیوں ہے توہمیں اظهارا نسوس کی دراسیمی وجرنظرنهیں آتی نیکن اس سے ا وجود میں کلاسیک کے آدرش كويميشه ايني بيني نظر كمناج بيئا ورج نكه بهيل سآوش كومني نظر كمناج ابية اوردي كالكرزي بان كاجنيش كيسلف اس وقت اس اورش كوه لرئي بنسبت ادرببت ي دومري چزي جي تي اس لئے نہ توہم دیکے دُورکوردکرسکتے ہی اورنہ اس کوٹرھا پڑھاکر میٹی کرسکتے ہیں ہم دیپ کی تخلیفات کو اس نقطة نظرسے دیکھے بغیرکراس کے ہاں کا اسبکل تصوصیات کس درج جلوہ فراہی نہ تو انكريزى ادب كومجنييت فجوى دكيم يسكنة بب ا ورنهم تنقبل كى طرف محيح مقصد يكرسانغ برح سكتے ہیں جس كامطلت ہواكرجب كس بم لوپ كى تخلىقات سے لطف اندوز ہوسانے كى الميت ندر كھتے ہوں ہم انگریزی شاع كوبوبسے طور بہس مجھ سكتے۔

یہ بات بالکل داضی ہے کہ کلاسیکل خصوصبات کو عالی کرنے کے لئے ہوپ کو انگرزی انظم کی کچے عظیم ترقو توں کو اپنی شاعری سے خارج کرنا پڑاا درا سطرح اسے اس کی بہت بڑی تسمت اماکرنا پڑی ۔ اب سی حد تک یہ کہا جا سکتا ہے کہ کچر چرزوں کو حاصل کرنے کی خوص سے بھر قو توں او و اللہ بندی میں ہوتا ہے عالی خوتوں او و و اللہ بندی میں ہوتا ہے عالی زندگی میں ہوتا ہے عالی دینے سے گریں۔

# كلاسبيكياب

كرّاب اسكاانجام تواكامى مخلب إيجروه مولى كاميابي حاصل كرسكما ب-عالا كربولا اس كايسيمى مامرموتے بيج وراسى چيز كے لئے بہت كھ قربان كريتے بي يا بھرادى بدا ہی ایساکمل اہرموا ہوکراسے سی چیزی فربانی کی خرودت ہی سرے سے زیڑے بیکن اٹھادیں صدی کے انگریزی ا دب کے بائے میں ہمیں اس امرکا پودا اوساس ہے کراس نے اپنے ڈاج كجه زياره چزي خارج كردى تقين إس روركا زين نجية مزور تفاميكن ده كجه محرودم كا تعاليان في یں توانگریزی معاشرہ اورا بگریزی عم دارب محدونہیں تعاکدوہ بورب کے علم دا دربہترین معا تروسے منقطع ہوکررہ گیا تھا یا وہ ان سے کا جھے تھا لیکن بات درم ل برہے کریے دورہی ایک طرح سے تنگ نظری کا دکورتھا جب ہم سنرصویں صدی کے انگلستان میک ٹیسیکیٹر ہری مُيلر ما ملن كود تكيمة بن يا فرانس من كهتن ، مُولَدَ اور ياسكل كود تكيفة بن نويم يركهن يرمبودم جاتم بهي كرامختاردي صدى نطينے باغ بغيچ ل كوكمتل توخرود كريسا تھائيكن ساتھ ساتھ دريكاشت رقبه كومعى محدود كربيا تفايم مسوس كرتيبي كداكر كالسبيك كوئى قابل قدراً ورش ب تواس مي بمركرى اوروسعت كے اظہاركى صلاحيت مونى چلہتے ۔ اٹھارھوي صدى كاادب اس بات كادعوى بهين كرسكتاريد وه خصوصيات بي جوج مرجي كيفيم مستنفين كي إن نظراً في بي -كبك جنبي انتريزى ادبكا كلاسيك قرارنهي دباجا سكتا اورج ليسطور يرازمنه وسطئ كرج دانتے کے ہاں موجود ہیں۔ جدید بوروبی زبان میں اگرکہیں کوئی کلاسیک نظراً تاہے تو وہ طربیً خدا ونرئ ہے۔ اکھارموی صدی میں ہم اوراک واحساس کے محدود دائرے اورخاص طور برمندي احساس سے مغلوب نظرات بي راس كامطلب ينهيں ہے كذا تكلستان كى شاع یں عیسائیت کی دوح موجو ذہبیں ہے ا در ریمی نہیں ہے کہ شعرار دیندا دعیسا ای نہیں تھے۔ اصول کی شدّت بیندی اوراحساس کے پُرخلوص تقرّش کے لئے آپ کوبہت دور کرنظ۔ر دوڑانی پیے گئ تب کہیں آپ کوسیول جونس سے زیادہ کوئی حقیقی شاع نظرا سکے گایکن اسے ساته ساته شیکیتری نساع ی میں ہمیں کہرے منہی احساس وشعور کے شوا مراح آتے

#### كلاسيككياب

ای حالا کرشیکبیرکاعقیده اور علی خن نیاس کا معاملہ ہے۔ خربی اوراک احساس کی یابید کا بات خودا کی تسم کی تنگ نظری بدیارتی ہے (حالانکریم برکہ سکتے ہیں کران ہی بین ہمیوی مسری کہیں زیا وہ متعصب اور تنگ نظر منی ہین نیا نظری عیسائیت کے انتشاد پر دلالت کرتی ہے اور شترک عید کا فرشرک کلچر کے زوال کوظا ہرکرتی ہے۔ اس سے بربات بی ظام ہوتی ہے کہ اٹھا رحویں صدی اپنے کلاسیکل کا زناموں کے باوجود ایک ایسا کا زنامہ ہے جوشا کی حیثیت سے تنفیل کے لئے تو بڑی ایمیت رکھتا ہے لیکن جوالیے خصائص سے عالی نعابی کی وجہ سے تنفیل کے لئے تو بڑی ایمیت رکھتا ہے لیکن جوالیے خصائص سے عالی نعابی کی وجہ سے تنفیق کلاسیک کی فیون کا کہ کے دوخصوصیات کیا ہیں۔ ان کی ٹوون کا کے کے تو بڑی ایمیت رکھتا ہے لیکن جوالیے خصائص سے عالی نعابی کی وجہ سے تنفیق کلاسیک کی فیون کوئی ہے۔ وہ خصوصیات کیا ہیں۔ ان کی ٹوون کا گائے کے لئے ہمیں ورمیل کی طرف رجوع کونا ہوگا۔

سب سے پہلے میں ان حصوصیات کو دہرانا چاہتا ہوں جن کومیں پہلے ہی کلاسیکے ساتھے منسوب كريجا بوں ا درخاص طور پر ورحل٬ اس كى زبان٬ اس كى تېدنىپ ا وراس زبان تېزىپ كى تايىخ كا دە خاص لمح يجس بىل درجل بىدا جوار دماغ كى نجيتىكى كەلىن تارىخ اور نارىخ كے شعو كى خرورت يرتى ب تايخ كاشعوراس وقت كك بواسطورير بدارنهي موسكتاجب مك كرشاع كے سامنے اپنی قوم كی ایریخ كے علاوہ كسى دومری قوم كی ما يریخ ندم و۔ اس كی ضرورت لے پڑت ہے تاکہم ایج میں خودلیتے مقام کا اخادہ کرسکیں۔ برہی ضروری ہے کواسے کماز كم ايك ددمرى انتهائ بهذب توم كى تايرخ كابى علم بوايسى توم كاعلم جس كى تهذيب اس ك تهذيب سے آئى لی جى موكداس كے انرات اس كى اپنى تہذيب مى مرائيت كر ي بول-یہ وہ شعورہے جردمیوں کے باس تھا اور جو بونا نیوں کے باس نہیں تھا رخواہ ہم ہیزا بنوں کے كارنامول كوكتن بى ابميىن كيوں نەدىي اور درخىقىت وەاس وجەسىے اورز يا دەقتا بل نعرلیب برجانے بی) دریہ کیالیا شعور تھا جسے خود ورجل نے بقینیا ایک برحانے میں بہت کھ کیا۔ شروع ہی سے درجل اپنے معاصری اور نوری بیش رووں کی طرح ، نوانی شاعری کے أنحشا فانت دوايات اورا يجادات كومسلسل برن ربإنفا ا ورلسينے تصرفُ ميں لارباتھا ۔

## كالسبككيام

# كلامسبيك كياہے

کرتا ہے اور کسی دوسے معاشرہ کی بیش مبندی نہیں کرتا میراخیال ہے کہ وُرحبل کے ہاں لاطبین زبان کے دومرے شاعوں کے مقابلے میں رکیو کہ مقابلہ کرنے ہر Propertius مبین شهد معلوم موتے بن اور مورس کھے عامیا نرسا معلوم ہوتاہے) طرزمعا ٹمرت کی لطافت، نازک احساس وا دراک سے بھوٹنی نظراً تی ہے۔ ا و زخصوصیت کے سانھ اس طرزمعا ننرت کا اظہار عورت مرد کے خاکمی اور عام تعلقان میں ہوتاہے۔ لوگوں کے ایسے اجماع میں بجہاں سب کے سب مجھ سے زیادہ علم قاگاہی رکھتے pido اور Aeneas اور Dido داستان بررائے ذنی کروں بیکن میراہمیشہ سے یہ خیال ر ا ہے کہ ڈیڈوک روح سے Aeneas کی ملاقات کابیان جو کما کسشنم می ملتاہے، نه صوت حدد درجرا تران محکسز شاعری کا بہترین منونہ ہے ملک شاعری کی تا دیخ میں انتہائی مہذب عبارت کی حیثیت رکھتا ہے۔ يحقد عنى كے عست السے نه مادا وربيان كے اعتبارسے ايجاز لئے موسے سے كيو كاس سے نہ ص ن Dido کے رویے کا اظہار متواہیے بلکاس سے زیادہ اہم بات بیسے کہ اس سے Aeneas کے روبر بر کھی روشنی ٹیانہے۔ Dido کاطرز عمل لقریبًا Aeneas کا پنے ضمیر کی تعلیب ما ہیت معلوم ہونا ہے یہیں محسوس ہوتا ہے کہی دہ طرزعل ہےجے Aeneas کافیمرحایتاہے کہ Dido اس کے ساتھ اسى طرح كاطرز عمل اختيار كري - مجهة توريعلوم مؤناس كربات عرف اننى بى نهي سے كم Dido اسے معان نہیں کرتی رحالانکہ یہ بات اہم ہے کہ وہ اس بریع باعن کرنے کے بجائے ہے ُرخی اختیاد کرلینی ہے اور شابواس ہے مُرخی (Snub) کودنیا کی شاعری میں سبسے زیادہ مونزبے رخی کہاجا سکتلہے) بلکا ہم بات یہ ہے کہ Aeneas خود کو تعجی معان نہیں کر ااور حقیقت سے باخر ہونے کے باوجود وہ یہ بھے لیتاہے کہ جو کھاس نے کیا ج وہ یا توتقتریرکا بکھا ہواہے یا بھردیوتاؤں کی سازش کانیننجہ ہے جوخوکسی عظیم مرحفیٰ قوت کے

# كلاسيك كياہے

آله کادی یہاں جہات یں نے ہذب طرزمعا نٹرت کے سلسلے یں بطور شال بین کی ہے اسے اس بہتر بنعودا درخیم کی تصدیق ہوتی ہے لیکن کی مخصوص دا سنان پریم کی معیالسے خور کریں تو یہ ذبحول اچا ہے کہ یہ جُرد وکسی کل سے تعلق رکھتا ہے اور آخریں اس بات کا اخازہ ہو آبا کہ درجل کے کر داروں کا طرزعل دسوائے Turnus کے جوبغیر مقدر کا انسان ہے) خالفہ اس کے کی داروں کا طرزعل درسوائے مطابق نظر نہیں آتا ۔ اس طرز عمل میں اس کے اپنے خالفہ کی مطابق نظر نہیں آتا ۔ اس طرز عمل میں اس کے اپنے زانے مطابق نہیں دومی اور بورو بین حصوصیات ساتھ ساتھ نظر آتی ہیں ۔ ورجل طرزمعا نشر نہیں ہے ۔

کے لیا ظرے سے مطابق نہیں دومی اور تورو بین حصوصیات ساتھ ساتھ نظر آتی ہیں ۔ ورجل طرزمعا نشر

اس موقع پر ورحل کے اسلوب اور زبان کی مخبتگی کی توضیح کرنا ایک سطی سی باست معملوم ہوتی ہے۔آپ بوگوں سے مہت سے یہ کام مجھ سے مبترطور یوانجام سے ہی ادرمراخال ب كرميرى اس بات سے آپ سبحضرات أنفاق كري كے يميكن پيركھى اس بات كا إعاده كرنا مناسبه يبي كرورهل كااسلوب ايك ا دب كى پشت بنيا ہى ا وراس ا دب كى گېرى قفنيت كے بغیریمکن بہی تھا ہجب وہ كوئى تركىب يا ساخت اپنے مبني دوؤں سے متندعارے كراسے سنوارً لمسهة تواسطح وه الطينى شاعى كواز مرنو لكھنے كا كام إنجام دنياہے عدہ آيمن المس معتنف نھاجس کی ساری قابلیت اس کے کام کے بین مطابق تھی اوراس کے پاس ایسے استعمال کے لئے صرورت کے عین مطابق ادُب بھی موجودتھا جہاں کیا سلوب کی تھیا گی گالق ہے بین بہی مجفتاً کرکسی مجی شماع نے احساس وا وازی بچیب دہ ساخت براکس سے زیادہ عبورها صل كياب اورساته سانه جهال صرورت برى اس في براه راست مخقرا ورجيران كن سادگ كادامن مى باتھ سے نہيں جانے ديا۔اس سلسلے ين الحجے كى فقيسل كى چنداں فرور نہیں ہے بسکین برمناسب علوم ہوتاہے کہ اس موقع پر ہیں مشترک اسلوب کے با دے یں اپی دائے کا تقوڑا سا اظہار کرنا چلوں کیؤ کمہ یہ ایک ایسی چیزہے جس کی جامع مشال بم انگرزی دب سے بین نہیں کرسکتے اوراسی لئے ہم اسطرف اُتنی توج بھی نہیں دیتے

# كلاسيك كياب

حتى درمهل بمين ديي چاھتے -جُديريورو بي ادب بي مشترک اسلوب کی شائی جھلک سبسے زیادہ ہمیں غالبًا دانتے اور دکھیں کے ہاں اور انگزیزی شاعری میں سیسے زیارہ ہوبے کے إن نظراً تى بى ب كى مشترك اسلوب كأوائره مقابلت بهت مى و و نظراً تكسيم يشترك اسلوب ده ہےجے دیجے کرہم حرب یہ نہراتھیں کریج مرحی فالمیت کا إنسان ہے جودبا کواستعال کرداہے بکریرکہ انٹیں کریہ وہ اُدی ہے جس نے زبان کی دوج اور چوم کو یا لیاہے اِس نقط نفرس جب بم بيب ك شاعى كامطالع كرتي توبم يهات نهي كيت كيوكم بم الكري ر بان دبیاں کے ان تمام دسائل سے بخربی باخرہوتے ہی جن کی طرف یوب نے توجہ ہیں دی نیادہ سے زیادہ ہم بیکہ سکتے ہی کرائٹ فس نے انگرزی زبان کے ایک فصوص دور کے جوہر کو بالیا ہے ا درس لیکن برخلاف اس کے جب ہم شبکے پر یاملٹن کا مطالع کرتے ہی تواس وقت ہم ہیات بمى نهيں كہتے كيونكرم الشّخص كى عظمت اوران معزات سے بھى باجرموتے بن جووہ اپنى زبان یں دکھارہاہے۔ یہ بات کہرابہم شایدچیمرکے قریب نراجاتے ہیں کی ورصل چمرایک محنلف اورمار انقط نظر سے ایک خام ربائ متعال کرنا نظراً ناہے اور سکیبیراورلس نے شاعری میں جیساک بعد کی تاریخ سے معلوم ہوتاہے انگرزی زبان کے لئے استعمال کے بہت سے امکانات روش کریتے۔ برخلات اس کے ورعل کے بعد ، یہ کہنا زیادہ صحیح ہے اس زبان میں کوئی بڑی ترقی مکن ہی ہیں رہی تھی جب تک کے خود لاطینی زبان ایک مرسے بالکل ہی نہ بُرل جائے واس نے زبان کے سارے ام کا نات کو تعرّف میں لاکرخم کردیا م

ابی اس سوال کوکھ اٹھا ناجا ہتا ہوں جس کی طرف میں پہلے اشارہ کردیا ہوں ۔ یہ سوال کرآیکسی کلاسکی کاران عنی میں جن ہیں اس اصطلاح کو میں اب کک ہتعال کرتا آیا ہوا اوجودا بی اس اربان اوراس کے بولتے والوں کے لئے کہی نعمت غیرمتر قتب کا درجرد کھتاہے ؟ والانکہ بلا شبہ بر فخر کی بات ضرورہے ، ابنے وہن میں اس سوال کو اکھانے کے بعد بس اننا کا فی ہے کہ ورجل کے بعد بس انتا کا فی ہے کہ ورجل کے بعد کی لاطبی شاعری پر عور کرابیا جائے اور درکھے اجائے کے کس حد کی کے اور کراہے ایک کس حد کی کافی ہے کہ ورجل کے بعد کی لاطبی شاعری پر عور کرابیا جائے اور درکھے اجائے کے کس حد کی ک

# كلامسيككياب

ورجل کے بعد کے شعرار زندہ رہے اوراس کی عظمت کے سایہ بی انہوں نے کس طرح نحلیقی کا انجام دیا آگر ہم ان معیاروں کے مطابق جو رجل نے قائم کئے تقدان کی تعربیت یا سنعیس کرسکیں اوران کے اُس نئے انحرات یا تنوع یا لفظوں کی تی تزییب کی ساخت کی تعربیت کرسکیں جو کورٹر ہے کواصل ماخذ کے فوش گوار دھند لے نفوش کی یا ڈمازہ ہونے لگئ ہے۔ اس معاملہ میں انگریزی اور فرانسیسی شماعی توش نہمیں کہ سکتے کہ تیک ہیریا ایسی کے فورسے نے صوف زمینوں کو یا مال کیا ہے ۔ ہم نیہیں کہ سکتے کہ تیک ہیریا واسین کے فورسے نے مورف محقوص زمینوں کو یا مال کیا ہے ۔ ہم نیہیں کہ سکتے کہ تیک ہیریا واسی می نہیں کے کواب مک حقیقی معنوں میں قدراول کا ایک بھی منظوم ڈورامہ انگلتان یا فرانس مین نہیں کے کو ایک ایک ہی منظوم ڈورامہ انگلتان یا فرانس مین نہیں معلم طویل نظیم مردورہ ہے کہ ملاق کے دورتک ہمائے اور بی کوری تھی عظیم رور نیا خواہ وہ کلا سیک ہویا نہ ہو عظیم طویل نظیمیں بہت سی تھیں۔ بیحقیقت ہے کو اعلیٰ ترین شاع خواہ وہ کلا سیک ہویا نہ ہو اس نیوں کوجی بیں دہ کا شت کرتا ہے یا لکل جیس لیتا ہے ۔ بہاں کی کہ تھوٹری بہتے تھیں اگل نے کے بعددہ کی فسلوں کے لئے بالکل با تا باب کا شت ہوکررہ جاتی ہے۔

# کلاسیک کیاہے

الفاظا ورخاص لموريإس كاآبنك، لهجها ورمزاج دفت اورسكاجي تبديليوں كے ساتھاس درج برل گئتے ہوں کوشیکیئر حبیباایک اور طلیم درامائی شاع اور لمٹن حبیباایک اور خطیم رزمیرشاع مپلے ہو مسے مصرف بین مہیں کہ مخطیم شاع بلکہ ہر حقیقی شاء خواہ وہ کمر درجہ کا شاع ہی کیوں نہو، زبان کاکوئی نہوئی امکان مہیشہ کے لئے پوراکردنیلہے ادراس طرح آنے والی نسلوں کے لتة اس زبان كااكي امكان كم موجآ ما يمكن بكروه امكان جوده افي تصرف مي لاياب بهت ادنی مویا بچواس نے شاعری کی کہی ٹری صنعت مشلاً ڈرامہ بارزمبہ برطبع آ زمائی کی ہوعِظیم شاع زبان كے سالے امكانات ختم نہيں كرتا بلك حرف ايك صنف كے امكانات كوختم كرد تياہي لیکن برطلات اس کے اگر عظیم شاع عظیم کلاسیک شاع بھی ہے تورہ حروب کسی ایک صنعت کے امكانات كوخم نهيس كرتا بلاافي زمانى كران كے سارے امكانات كوخم كردالما ہے اوراس کے اپنے زملنے ک زبان جے اس نے استعمال کیاہے ایسی زبان ہوگی جوم کی اط سے جامع اور محل ہوگ۔ اس طرح ہیں حوف شاع ہی پرنظرنہیں کھنی پڑتی بلکاس زبان دیمی نظر کھنی ہوتی ہ جس میں وہ لکھ رہاہے! یسے میں صرف بہنی بہیں ہوتاکہ کلاسیک شاعوا پنی زبان کے ساتھ کا نات سمیٹ کرختم کردنیاہے بلکہ درصل بیزبان مزاج کے اعتبالسے خودایی زبان ہوتی ہے جس میں اس طرح سمٹ کرختم اورکمل ہوجانے کی صلاحیت ہوتی ہے ا درجوخوکسی کلا سبک شاعسسرک بیدائن کاموجب نبنی ہے۔

اب ہم ریکہ سکتے ہیں کا اس سلسلے میں ہم کتے خوش نصیب ہیں کہا ہے ہیں ایک اسی رہاں ہے جوکلاسیک بدید کرے بجائے ماضی کے بھرلور زنوع پرفور کردہی ہے اور جس بی خرید حرار اور نئے نئے تنوع کے لے بناہ امکانات پوشیدہ ہیں۔ اب جب کہ ہمار سے اوب کا مزلج ہم میں رسا بسا ہوا ہے ، جب کہ ہم ہیں وہی زبان بول ہے ہیں اور مبنیا دی طور پراسی کلچر کے حامل ہی جب کہ جا ہے تھا ہیں دو باتین و ہن تی تین رکھنی چا ہیں ۔۔۔ کے حامل ہی جس نے ماضی کا دب بدیدا کیا تھا ہیں دو باتین و ہن تی تین رکھنی چا ہیں ۔۔۔ ایک توان کا دناموں برفح جو ہمار اا دب انجام دے جبکا ہے اور دومرے اس بات برجو

# كلامسبيك كباب

مستقبل ميں بھارا دب انجام ہے سکتاہے۔ اگریم شنقس پرسے ایمان اٹھالیں توہیم ماضی ہی بوس عطورير مادا كاضى نهيس مے كا ورده ايد مرده تبديب كا ماضى بن كرده جائے كا إور یہ بات خاص طود پران لوگوں کے دہ تول میں موجود رہنی جا ہتے جوانگریزی ادب کے مُرماتے میں اضا ذکرنے کی کوشیٹوں ہی معروب ہیں ۔ انگریزی ادب میں چ نکے کوئی بھی کلاسیک نہیں ہے اسی کے مرذخه شاع كبرسكتلي كرابجى اس ك اجدباتى سے كدوه اوراس كے بعدائے ولا لے شاع شايد التى خلىق مېنى كرسكيى جوزنده يسم دكيونى كوئى بى سكون قلب كے ساتھ يه بان نهين كهرسكتاك ده اس زبان کا آخی شاع ہے ا درحب کروہ اس بات کوسجے تھی رہا ہوکہ ایسا کہنے کاکیکالملب م الین تعافے دوام کے نقط نظر سے سعب الیسی کوئی معی نہیں کھنی ۔ وجواس کی بیسے کجب ہمارے سامنے دوز بانی ہوں اور دونوں کی دونوں مردہ ، ہوں نوہم میس كمدسكة كدان يسابك زبان غليم زب اسك كراس تعطي إده مها در شاعون كي تعداد بھی زیادہ ہے اور دومری اس لئے کمڑے کراس کاجو ہرمرت ایک شاعری مخلیق بین کل طور مر ظاہرمواہے جب بات پرس ا بک ساتھ ذور دنیاجا ہتا ہوں یہ ہے کہ انگرزی نبان ج ککہ ذندہ زبان بدادرا كمابيي زبان محس كرساته بمرين سهتي ربار ساخ وشى كامقام م يراب تككسى كالمسك نساع كي تخليق مي اور حطود پربرد تے كاربہيں آسكى ہے ليكن اسى كے ساتھ ساتھ میں اس بات برمجی زور دینا جا ہتا ہوں کہ خود کلاسیک معیار ہائے لئے بہت بڑی ہمیت ركمة اب يهي سمعيار كماس لي حزورت ب ناكهم لي شعراد كوفردا فرداً اس معيار مي كومس حالا كركيتيت مجوعى اس اوب سے بم اسنے اوب كا مقابل كرنے كے قائل نہيں بي جي بي كاكمي پیا ہو چکاہے۔ ویسے یمحض تمت کی بات ہے کہ کوئی ا دب کلاسیک کے تبے تک بینجی ہے یا نہیں میراخیال ہے کراس بات کا دار و مدارز بارہ تراس زبان کے مزاج اور عنام ترکیبی کے امتزاج كانوعيت يرمنى معينا بجدالهبن زبان كالسيك كحصددرج قريب آجاتي سعاسكى دج حرن بنہیں ہے کواس کے عناح ترکیبی لاطینی پی لمبکداس لئے کہ وہ عناصرا کریزی دا بھ

# كالسيك كياب

کون بلے میں ذیادہ متجانس اور کمیسان میں ادراسی کے ان کار مجان نہ یا دہ فطری طور پرشتر کے اسلوب کی طرف اگر ہے۔ برخلاف اس کے انگرزی زبان ان شکیل ادرمزاج کے اعتبار سے گوناگوں عناصر کی حارال ہے ادرجامعیت سے زیادہ تنوع کی طرف اگر ہے۔ اپنی قوت کو بورے طور پر بروئے کارلا نے کے لئے اسے ایک طویل خت کی خرورت ہے اوراس میں شایداب بھی نامعلوم امکانات پوشیدہ ہیں۔ اس زبان میں اپنی اصلیت کو برقزادر کھتے ہوئے تبدیل ہونے ک زبرد ست صلاحیت موج دہے۔

اب مي اضا في كلاسيك اورُطلق كلاسيك مي احتياز ميش كرناجا بتنابهول إس ادب كے ابن المنياز ، جومرف اپنى زبان كے تعلق سے كلاسك كمالآ اسے اورده اوب جوبہت سی دوسری زبانوں کے تعلق سے کلاسسبک کہلآ اے بیکین اس امتیازی وضاحت سے بہلے میں کلاسیک کی ان صوصیات کے علادہ جن کا بین ذکر کرجیکا ہوں ایک اور خصوصیت ہر روشن دان چا ہتا ہوں سے اس استیان کے سمھنے میں کدد مطے کی اوراس فرق کا مجا نوازہ بوسكے كاجوبوب جيسے كالمسيك شاع اور دُرجل جيسے كلاسيك شاعري نظراً كمسے یہاں ان دعادی کو دوبارہ دہرانے سے جن کا ذکرا دیما تیکا ہے، بات کے سمجھنے ہی سانی ہوگی. یں نے اس فعمون کے تمروع میں کہا تھا کہ ستم اصول کے طور پرنرمہی لیکن اکثر و بنيترافراد كي دبى شعور كى خينگى كاعل رخرورى نهيں ہے كريم بيشا شعورى طوريم و) انخاب، كے دربع بواہے كرجب وہ زبان كے كھوامكا نات كوفارج كركے كھ اسكانات كوانيا نیاہے میں نے یمی کہا تفاکر زبان وادب کی ترقیمی میں کی ایک ما ثلت یا فی جاتی ہے ۔ اگریہ بات درست ہے توکہا جاسکتا ہے کہ کر درجے کلاسیک یں جیسا کرستر حوی صدی کے اداس ا درا کھار حدی صدی کا ہمارا نیا اوب ہے بخیشگی علی کرنے کی دُھن ہی جن امکا اے کوخارج كياكيا تعاان كى تعدا دىيتىن كثيرادرا بم بوكى يى نے يەبى كها تعاكر اس سلسلى بنتيجى طرن سے اطمینان ذبان کے امکا مات کی آگاہی سے بیوا پرتیا ہے جوانگے ذمانے کے مصنفین کی تحری<sup>وں</sup>

# کلاسیک کیاہے۔

مِن نظراً تَنْهِ إِدرَ مِن كُونظرانداز كردياكميا تقارا نگرزي اوب كاكلاسيك دُورهاري قوم ك ساری صلاحیتوں اورجہروں کانمائندہ نہیں ہے۔ ہمکسی دور کے پایسے میں پنہیں کہرسکتے کر۔ ہماری توم کی ساری صلاحیتیں ا درجوہراس دورمیں بروئے کارا تھے ہیں۔ اسی لئے بم ابھی ہی مے کسی ایک دوریا دومرے دور کے مزاج کو مجورستعبل کے امکا انت بڑور کرسکتے ہیں انوکیری زبان ایکایسی زبان سے جس میں اسالیب کے حقیقی انحراف ک زبردست گنجائش موج دہے . ابسامعلوم ہوّا ہے کہ جیسے کوئی بھی دورا درکوئی بھی لکھنے والااس زبان پیکا مل نمونے کی حیثیت اضتیارنہیں کرسکتا فرانسیسی زبان معیاری اسلوب کے ساتھ بہت زیادہ وابت نظراً تی ہے۔ حا لا تتكاس زبان كود كيوكرايسامعلوم مقاہبے كرزبان نے خودكوبم بیشتہ میں شرکے لئے سترحوبی صری بى ين ستقل بنياد دوں پرِ قائم كرليا تھا كاہم اس ميں لطيعت ستجائی مُستانت ا درها ت بيانی کی روح نظراً في شيخس كابيش بها عنصر دابيلي (Rabelais) اور وتوں (Villon) کے ہاں موج دہے اورمیں کا شعور راسین اور والنیز کی کا ملینت کے بارے میں ہما رہے نیصلوں کو متصعت كراً ہے كيؤكم محسوس كرسكتے ہيں كہ يہ كامليت دورت بيان ہى نہيں ہوئى ہے بكاب تك ہم امنگی کے ساتھ استعال ہی بہبس ہوسکی ہے ۔

اب بهاس نیج برد بهن سیک بی کا ل کلاسیک ده سیم بی بی توم کی سادی صلا میش ادر سارے جربر (خواه ده سب طابزیمی جوت بول) پوشیده جوت بی - ا دربی عرف ایسی زبان بی ظاہر موسکتے ہی جس میں اپنے سادے جوبروں کو ایک دم سمید سکنے کی صلاحیت بو - لہذا اب کم کلا سبک کی فہرست خصوصیات بی لفظ مجامعیت، کا اوراضا فہ کر لیتے ہیں - کلا سیک کے خرود کی فہرست خصوصیات بی لفظ مجامعیت، کا اوراضا فہ کر لیتے ہیں - کلا سیک کے مزود دی ہے کہ وہ اپنی رسمی با بندیوں کے ساتھ جس قدر کمی میو، زیاد و سے زیادہ احماسات کی ان سادی وسعتوں کا افہا در کردادگ ناکندگ کی ان سادی وسعتوں کا افہا در کردادگ ناکندگ میں ہوتی ہے ۔ اس طرح کلا سیک اس قوم کی بہتری نمائندگی بھی کرے گی اوراس بی ان لوگوں کے لئے مددرج و ل کشی اورائز اگرینی بھی ہوگی اور وہ ہرجا عیت میر طبقہ اور برقسم کے حالات میں صودرج و ل کشی اورائز اگرینی بھی ہوگی اور وہ ہرجا عیت میر طبقہ اور برقسم کے حالات میں

كلانسيك لياسي

تبولیتِ عام بھی حاصل *کرسکے گ* -

جب كونى ادب ياره اس جامعيت سے آگے بڑھ جآ اے اور دوسرے غيرملكى ادبيات کے لئے بھی اتنا ہی اہم ہوجا تاہے جتنا خودا پی زبان کے لئے تھا توریکہا جاسکتا ہے کہ اسس میں آفاتيت، بهي موجود يرينال كے طوريم كوسطى شائى كو بجاطور پر داس مقام كے بيتي نظر جو اسے اپنی زبان وادب بیں حاصل ہے) کا اسیک کا نام ہے سکتے ہیں۔ تاہم اس کی جا نبوادی اس كے كي موضوعات كى الما مراس كا وراك كى مجرمنيت كى وجرس بم إس كلاسك كانم نہیں ہے سکتے کیونکہ کوسٹے دو سرے مک والوں کو اپنے دُور اپنی زبان ا درائیے کلیم س گھرا ہوا نظراً تا ہے اوراس وہ ماری بورویی روایت کی نمائندگی نہیں کرا اور ہمارے ادب کے انسیوی صدى كے مصنفین كی طرح دہ محتور اسا تنگ نظریجی د کھاتی د تیاہے۔ ہم اسے آ فا تی کلاسبک نہیں کہ سكتے وہ ان عنى ميں اً فاتى مصنف فردرہے كداس كے كارنا موں سے بر لور و يى كور و تساس رمناجا ؟ لیکن یہ بات ا درہے یم بیکسی میمی میلوسے کوئی مدیرزمان کلاسیک کی طرف بڑھتی ہوتی نظرنہ ی تی۔ اس لے ضروری ہے کہ ان دوم وہ ذبانوں کی طرف رج ع کیا جائے ۔ یہ بات بہت اہم ہے کہ وہ مُردُ زمانیں میں کیونکدان کی موت ہی سے میں اپنی میراث فی ہے۔ بدا مرکد وہ زبانیں مردہ میں بوات خود انهيوكسي فدروقبمت كاحال نهين نبأناريه بات الكسيح كريوردب كى سارى فومي ان كى وظيف خوارمي ر د ما اور ایونان کے تمام غظیم شاع و ن میں میراخیال ہے کہ درحل ہی ایک ایسا شاعرہے جس کے ہم، کلاسیک کا اینامدیار قائم کرنے کے سلسلے میں سب سے زیادہ مرہون منت ہی لیکین ساتھ ساتھیں اس بات کا اعادہ کروں گا کہ اس کے میعنی تھی نہیں ہیں کہ درجل دنیا کاعظیم ترین شاعری یا ہم ہراعتبادسے صرف اسی کے فمنون احسان ہیں۔ میں توہیاں صرف اس کے محضوص احسان کا ذکر كرر إمون راس ك جامعيت اورده كيم مخصوص مى جامعيت بهارى البيخ يس سلطنت روا اور لامینی زبان کی بے شال اہمیت کی دج سے ہے۔۔۔۔۔ ایک ایسی اہمیت جناس کی تقدیرسے (Aeneid) كشكل مين ظاهر بوقاي يورى مطابقت ركھتى ہے . تقرير كايفهوم اينيد

برات خود شروع سے آخرتک تقدیر کا بندھے۔ ایک ایک

Aeneas

اينين

انسان جون توعیّارے ا درندہم جوء نروہ کوارہ گردہے ا درنہ زمانہ ساز۔ ایک ایساانسان جراپنے مقدر كالكها بوراكر راب كسى بجورى أيالتى فرمان كى وجه سنهين اور نكسى شبرت يا مورى كى فطر بكرجوايى مشاء كوضواؤى كالمندويرتر توتول كحوال كردتيا بصبحاس كامز احمت مجى كرتيها اس کی دانهاتی ہی۔ وہ سرائے میں تھبرھانے کو ترجیج سے سکتا تھائیکن وہ جلاوطن ہوجا آ ہے۔ يراكب السي جرب جوجلاوطن سيكس رياده المم اوظليم ع - وه اكب بسعظيم رمقصد كالم جلادطن كرد باجا اب حس كى عظمت كوده حود كمي سمحصف قاصر باورج ورب رضاؤر تبيلم كرلتيا ب وه دیوی اعتباد سے کوئی خوش وخرم اورکا میاب انسان نہیں ہے سکین وہ سلطنت ِروماکی علا کاحیثبت رکھتا ہے جوحیثیت اینیں Aeneas کاروم کے لئے ہے دیجیٹیت تديم دوم كى يورپ كے ليے تيے -ا دواس وجہ سے ورجل بے مثل كال مبك كى مركزيت عاصل كرىتيائى وەيورىي تېدىب كے قلب يى كوائى جى يى تەنوكونى دومرااس كا تركي ب اورنركونى اس كے حق كونحصب كرسكناہے سلطنت روماا درلاطينى زبان بحض كوئى سلطنت يا كونى زمان بهيس تقى بلكرابك ليسي مسلطنت اور زبان تقى حس كى جيئنل تقدير كاتعلق بهارى ابني تقدير سے ہے اور وہ شاع جس میں اس سلطنت اور زبان نے شعور اور اظہار ما یا بزات ورا یک بے ش تقدير كالشاعرم

اس طرح اگرور مل دوم کے استور کی حیثیت رکھتا ہے اور اپنی زبان کی اعلیٰترین اُواز

بھی ہے تولید میں دہ ہمارے لئے بھی زبردست اہمیت رکھتا ہے جس کا افہار لو یہ طور پراد بی

تنقید و توصیف کی اصطلاح س کے دریع نہیں ہوسکتا۔ اوبی اصطلاح س کی روسے ہمارے لئے

درجل کی قدر د تیمیت یہ ہے کہ اس نے ہمیں ایک معیاد عطاکیا ہے۔ یہ توشی کا مقام ہے کہ معیاد

میں ایک ایسے شاع نے دیا ہے جو ہماری اپنی زبان سے مختلف تربان میں لکھتا ہے اوریہ بات کی طح

ہمی اس معیاد کور و کرنے کی وج نہیں ہوسکتی ۔ کلاسیکل معیاد کو قائم رکھنے اوراس سے ہمادب

# كالسيككاب

باره كوفرداً فزداً يركعن سے يد و كمينا متصوب كم بما سے اوب من كيٹيت مجري توبر حزيل سكتى ب ملین الگ الگ سرادب یاره میں کوئی نہ کوئی نقص ضرو زنظر آناہے میکن سے بیقص ربان کی نزتی کے لئے لازمی نقص کی حیثیت رکھتا ہوس کے بغیرز بان پی برخو بنا ی بیدانہیں ہوسکتی تھیں لکین ا فقص كوخرورى مجصة بوت كفي تقص بي تجناجا بئے-اس معيارى عُدم موجود كى ين ب كايس ذكركرد إبون (ا درجے بم صرف ابن زبان تركيرك واقع طور يرجي يعي نهيں سكتے) يہ مواہ ك بمانے فیرمعمولی صنبین کی مخلیقات کی علط اسباب کی نبا پرتعربیت کرنے لگتے ہیں۔جیسے ہم کمبکت ک تعرکعی اس کے فلسفہ کی دج سے یا ہو کمیز کی تعرکعیٰ اس کے اسلوب کی دج سے کرنے لگتے ہیں اور اس طرح ہم فاش تعلطیوں کا شکار موجاتے ہی در دوسرے بہتے کے شاع و کو قدراول کے شاع و کے صفول میں لا کو اکرتے ہی جے خریر کا اسکیل معیار کے سلسل امتمان کے بغیر، جس کے لئے ہم درجل کے سب

سے زیادہ مرمون منت بی مم نگ نظر موردہ جاتے ہی ۔

بها لفظ منگ نظر سے میری مرادان من سے زیادہ ہے جو گفت میں ملتے ہی بشال کے طورپاس تفظے میری براُ دُانے کلچرا درنسل کوٹرھا چڑھا کرمٹنی کرنے سے بھی کھے زیا رہ ہے 'حالا کھ ورحل کے ہار کھی یہ بات نظراً تی سے تسکین صرت اس حد کا سعتی اس کے برابر کی حیثیت والے بعد کے شعرار مقور مے سے نگ فظرد کھائی تیے ہی اِس لفظ سے میری مراد خیالات ، کلچر اورع فیرہ کے اعتبار محدود مونے می کھوزیا دہ ہے اوروہ اس لئے کر تعربین می نامل ہے کیونکہ ایک جدیدآزادخیال کے نقط نظرے دانتے ہی خیالات، کلچراورعقید ای اعتبالیے محدد دتھا۔ ہیں اس سے اقدار کا منح كرنا، كجها نذاركوخارج كزناا وركي كوثرها جِردها كرميني كرنا بحى مراد ليتا بول جروسينع سرواجت کے فقران سے پیدانہیں ہوتی بلکہ اس وقت پیا ہمتی ہے جب پوسے انسانی تجربات پرائعیار و كوشطيق كمياجا تحجبن محدد درتب عصل كياكياب اورجبان بنيادى اور وقتى ، عارض اور الى اقطوم الميازنهي كياجآنا بهاي اليدائي ودرس جهان لوك بأكم حكمت اورعم علم ادرمعلومات بي فرق نہیں کرتے اور زندگی کے مسائل کو تجیئر کنگ کی اصطلاحوں کی مُدوسے بھنے کی کومٹین

# كلاسبيكبيب

كريسيم بي ايك نتے تسم كى تنگ نظرى وجودي آرہى سے جس كے لئے كوئى نبانام تلاش كرنا پڑے كار یہ ایک ایسی تنگ نظری ہے جوتصور ز ماں سے نہیں ملک تصور مکاں سے پیدا ہو تی ہے۔ ایک ایسی مننگ نظری سی کاروسے ایس انسانی تربیروں کاسن وارروزنا مج بن کررو کئی ہے جنہوں نے اپن ا بن باری آنے پرخدات انجام دیں اور کھر ہے کارم وکرختم ہوگئیں۔ ایک لیسی ننگ نفاری حس کے مبتی نظرد نیاص مندم جوده نسکل کی واحد ملکیت ہے ، ایک لیسی ملکیت جس میں اسلاٹ کا کوئی حتر نہیں ہے . ا سقيم كى تنگ نظرى سے دريہ ہے كہم سب كے سب اس كرة ارضى بريسنے والے مسب لوگ ايك ساتھ ننگ نظر ہوکررہ جائیں گے۔ اوروہ ہوگ جواس تنگ نظری پر فناعت نہیں کریں گے وہ ۔ تارک الدنیا ' ہوجائیں کے راگرام ہم کی تنگ نظری ہائے اندرزیا وہ توت پرداشت کا دہ (صبردتی کے عنیمی) پیداکردے نواس کی موافقت میں بہت کھ کہا جا سکتاہے ملکی نمالیکیان يب كرية ننگ نظرى بي ان معاملات بن جهان بي اين احتيازى اصول يامعيار كور قراد دكهنا چلہے تھا، غیرحاِ نبداری کی طرف لے جائے گی اورجن معاملات کرہیں شخصی یا مفامی بہندونا پہند بر حجور دنیا چا ہے تھا وہاں ہن عمرروا دار بنانے گی ۔ مجھے اس برکوئی اعر اض نہیں ہے اگر دنیا میں سیکڑوں خلہب بیدا ہوجائیں مبٹر لھیکہ ہا سے خے ایک سے مرسوں یہ تعلیم کے لئے جاتے دہی بیرحال میراتعلق نوبیاں صرف اتناہے کرادب میں اس تنگ نظری کاکس طمع سدّ باب كياجائ بهي ابس بان كود بن شين ركعنا جا بيئة كرجيے يوروپ اي اكا فى كى حيثيت ركھنا ہم (ادراب بھی اپنی تزنی بیندانہ قطع وہرمیرے با دجود ایک ایسی ہیئت اجتماعی ہے جس سے عظیم تراور عالمنگریم آمنگی بیدا ہوسکتی ہے) اس طمع ہوروبی ادب بھی ایک اکائی کی حیثیت رکھناہے جسکے مختلعث اعضاداس وقت تك نشؤونانهيں بإسكتے جب تك كرايك ساخون ان كے سائے جسم می گروش ند کرام مو۔ بورویی ا دب کے خون کا وصارا یونانی اورلاطینی ادب ہے۔ان دونوں کے نظام گردش الگ الگ نہیں بلکرا یک ہیں کیونکم ہم نے دوم کے ذربع اپنے یونا فی سلسلا كا مُرَاعَ لِكَامِاب، وَخرِ وَضيلت ، كا وه كون ساشترك عيار بها الماد ببيات اوربهارى دبانوں

# كلاسيك كيلسح

یں موج دہے جوکلاسیک معیازہ ہیں ہے؟ آخوان دوز بانوں کے خیال واصاس کے مشترک ورشہ کے علادہ وہ کون سابا ہمی فہم دادراک ہے جسے ہم برقرار کھنے کے ہمنی ہیں اورج بی کا فہما می فہم دادراک ہے جسے ہم برقرار کھنے کے ہمنی ہیں اورج بی کا فہما می خوری ہوں ہوں ہوں ہوں ہے۔ کوئی بھی جدید زبان ، خواہ اس کے بولنے والوں کے مقابلے بی لاکھوں کی تعداد میں کہوں نہ ہوں اورخواہ وہ زبان تمام دنیا کی قوموں گی زبان اور کلچر کے درمیان ا بلاغ کا آف آئی در در بی کیوں نہ بی جائے، لا طیبی زبان کی آفاقیت کو نہیں بہنچ سکتی۔ کوئی جدید زبان ان محتی ہیں جن بیرج بیری نے در جل کو کلا سیک کا ام دیا ہے ، کلا سیک پدا کرنے کی توقع نہیں رکھ سکتی۔ نہ مرت ہم را بلک کا اور ہیں۔

يوروپ كے كتى ا د سيات ميں اتنا سم طايم وجود ہے كه نه صرفتهم اس پر بجا طور پرفخر كرسكتے ہي بلكرلاطينى زبان مجى اس كامقا لمرنهي كرسكتي يسكين برادب كى اين عظمت بوتى م جوالك تعلكنه بلكه دسية زنظام مي ا پنامقام كھتى ہے ۔ وہ نظام ج دُوم مين عين مجا يين تى سجيدگى دجے مثانت بی که سکتے ہیں اور تایخ کی تی بھیرت کا ذکر کر بھاموں میں کی مثال روم سے ایمنیں ومستقبل كاروم جوامنيس Aeneas کی عقید تمندانه مجتت می طمی ہے ۔ زنره كارنامون بهنة أكرم ببنيس كو بطورانعام وكجي الماد كمشبكل ايك ننگ ساحل اورادهير عمر کی سیاسی شادی سے زیادہ کھی نہیں ہے۔اس کی جوانی ڈھل میک ہے اوراس کی دح دوسری ارواح کے ساتھاس دنیا کواس دنیا سے الگ کرنے والی عد (Cumae) کے دومری طوت بجررس بيلين بمابعي قديم رُوماك تقدير ستى الحيس الاسكتے ہي ميكن ہے كم بم بلي نظريس ا دب روماكو محدود وسعت كادب تصوركرين بي فليم نامول كاحفراجماع نظراً في ليكن اس کے باوجودوہ آنا آفاتی ہے کہ کوئی ادب اس کونہیں ہنجے سکتا۔وہ ایک ایساادب ہے جس غرشعوری طوری دیوروب میں اپنے مقدر کی بجاآوری کے سلسلے میں) بعد کی زبانوں کے تمول اور تنزع كوقربان كباب تأكدوه بمارے لئے كلاسيك بيداكرسكے يهى كافى ہے كرير حياد تم ميشة تم ميشہ

# کلاسیک کیاہے

کے لئے قائم ہو جائے اوراس کام کود و بارہ کرنے کی خرورت بیٹی نہ کئے ہماری اُزادی کی بہت ہے کہ اس معیار کو بر آزاد رکھا جائے اورا نہ شار کے خلاف اس اُزادی کی حفا المت کی جائے ہم اس احسان کی یا داس ظیم رُوح کی سالانہ یا دکار مناکر کر لیتے ہم جس نے دائنے کے سفر حیات کی اِسْہا فی کے جس نے دکھیز تکریداس کا فرض تھا کہ وہ وانتے کی را ہنائی اس بھیرت کی طرف کرے جسے وہ خود عاصل نے کرسکا تھا) بوروب کو عسیا اُن کلچر کا راستہ دکھا یا جس سے وہ خود بھی واقعت نہیں تھا اور جس نے تک اطابوی زبان میں الوداع کے طور رہیر آخری الفاظ کہے تھے ۔ جس نے تک اطابوی زبان میں الوداع کے طور رہیر آخری الفاظ کہے تھے ۔ جس نے تک اطابوی زبان میں الوداع کے طور رہیر آخری الفاظ کہے تھے ۔ جس نے تک اطبی وابری آگ کا نظارہ کر لیا اور اب ایک ایسے مقام کہا گئے ہم جہاں سے آگے میں خود بھی کھی نہیں دیجے سکتا ۔

سم واع

# مذيب اورأدب

ج کھی کہنا چاہتا ہوں وہ زیادہ تراس تول کی تھا ہت ہو کراد بن تفید کی کیلائی تنفید سے ہوئی جا ہے جس کی بیا دعین اخلاق اور بنی فادئی نظر بوت انجہ ہو ساگر کسی دور میل خلاق اور بنی ما دائی نظر بوت انجہ ہو ساگر کسی دور میل خلاق اور بنی ما دائی تفید ہی تھوس اور بر مغز ہوتی ہے ہا سے لینے دور مین جہاں ایسی کوئی بھی مفاہمت نہیں ہے عیسائی قار تین کے لئے یہ اور بھی ضروری ہوجا آبا ہے کہ وہ لینے مطالعہ کا جائز ہ اور خاص طور پر خلی جزوں کا جائز ہ واضح طور پر اخلاق اور میں معیامے ہیں۔ ادب کی ظری محفل دبی معیامے میں اور بہیں کی جاسکتی حالا نکہ یہ با کسی دینی تھی دینی ہیں کی جاسکتی حالا نکہ یہ با بھی دینی ہیں گئی جا سکتی حالا نکہ یہ با جسی دینی ہیں گئی جاسکتی حالا نکہ یہ با جسی دینی ہیں گئی جاسکتی حالا نکہ یہ با جسی دینی ہیں گئی جا سکتی ہے کہ اس بات کا نعین کر کوئی جزاد ہے یا نہیں صوف اوبی معیار ہی سے کیا جاسکتا ہے۔

بإنهبس - ايك ايسا دور جوعبسائي وبنيات كولفظ بدلفظ قبول كريسيّا هي ممكن هياس كاعام ضابط بهت سخت اودكم قسم كامو حالا كدري عين ككن م كدايسے دورس عام ضابطے عزت الو عظمت وعودج يااننقام جبيے تفتورات كواس درجه اہميت لينے ہوں كہ وہ خودعيسا ينت كيلے · آ قا بې بردانشت موجاتين - اس سېلسىلەمىي دوراىلىز جىقە كا ، دُدا ما ئى اخلاق ؛ بَدَات خودا كىكىپ ب مطالعه يهميكن حب عام ضرابط ديني بس منظرست نقطع بهوج آباسي ا درزيا وه سے زيا وہ صرف ایک عادت بن کرره حاً ما سے نوالیسے بن تعصر ب اور نزر لی کی را برکھل جاتی بی اورا دب کے دربیداخلاق بی متبدیلی کی گنجائیش میدا ہوجانی ہے۔ اس وجہ سے جب کسی نسل کوا دب میں قابلِ اعتراض جيزين نظرة في كن من تواس كامطلب يه مؤنله كدده ان سے مانوس مهيں م-یہ ایک عام بات ہے کہ جو بانیں ایک نسل کے جذبات کومجردے کرتی ہیں۔ اہمی بانوں کو دوسر نسل خاموشی کے مساتھ متبل کرلیتی ہے۔ اخلاقی معیادی اس تبدیل کی صلاحیت کوبعفی مع برسه اطمينان كى نظرت ديجهاجا تلها وراسه إنسانى كامليت كى ثنتًا فى سجهاجا تا ب سيكن درصېل بيس باسنه كاليک تبوت ہے كه انسان كے اخلاتی فیصلے كھوكھی نبیادوں پزفائم س مجھے بہاں ذمبی ادب سے کوئی غوض ہیں ہے ملکھرن اس بات سے واسطہ ہے کس طرح ذمهب كوادب كى تنفيدكا ذريعي نباياجا سكتاه إس لئے بيمناسب علوم بؤناہے كربيلان تین عن بس نوم بی ارب کے فرق کو مجھ لیا جائے جن عن میں بی مجھنا رہ ہوں ۔ ایک تووہ ا دب بحب كمتعلق يركهاجآ بامي كريه فريب ادب م بالكل الطح جيسيم مادني ادب إنتفك ادب كےالفاظ استعال كرتے ہي ہم بائبل كے مستند ترجوں ياجرى ٹيلرى تحليقات كومجى دب كانام ينتيهي بالكل كم عصي مم كليزرن ياكن كى ادمى تعدًا نيف كوا دب كے نام سے موسوم كمتقبي ابريث كمنطن ادربنون كانجرل مشرى كوادب كانام فيقيس ربرساار في هنفين وہ نوک میں جواتفاق سے این نام می ارکی یا فلسفیار خصوصیات کے ساتھ ساتھ ران کا ایا بخنجارہ ا دربیان کہ ہی جاشن رکھنے بی کہ ان کی تحریر بہان لوگوں کے لئے دلجیب بھاتی ہی جو

#### مذميب اورادب

سلیقے کے ساتھ کھی ہوتی زبان سے لطعت اندوز ہوتے ہیں ۔ ایسے بی ضروری نہیں ہے کہ وہ لوك مصنف كم مفعد من الحسي و كلت بول ميهان بن ابنا اضافدا وركرون كاكرير ما نشفك آرين اورفلسفيان تصانيف اس وقت كك ادب كے ذيل بينهبي اسكنيس حب تك ان بي اسبنے دور کے لئے ، سا نشفک یا دوسری اہم اقدار موجود نہوں ہیں اس نسم کی تعمّا بنفسے ىطعت اندوزمونے كىمعقولىيت **كۆسىلىم ك**رابولىكىن ساتھ سُانھىي اس كى خابول سے بھى دا تعن ہوں ۔ وہ پخض حجاس قسم کی تحرمروں کوجرون ادبی معیار پرپرکھتا ہے درص کا سہیں ہوتا ہے اور ہم حلنتے ہی کحب کا سداسیوں کی تعداد بڑھ حاتی ہے تووہ عذا برجان بن جاتے بي مجهان علماء سعاختلات معجن برباتبل كالمنين دب يرهض سع وجد طارى بوجاتاري اورجواسے انگرنی شرکی معززترین وستاویز سجھتے ہیں سایسے توک جربائبل کوا نگریزی اوب کی اعلى تزين دسنا ويزيم كوكرتع ليف كركيل با نرجعتهي درههل وه لسصعيسا يَست كى قبركاكته مجھ كرنغرليت كرنيبي يس اكرائي بحث كے ذیل موصوعات كونظرا زار كے كى كومشوش كروں توبہترے۔ یہاں صرت اناکہ دیناکانی موگا کہ جیسے کلیزیدن ، کبن بفون یا بربرالا ادبی اعتبارسے كم تردرج كے مصنّف رەجايت كے اكران كى نصّابنيف ايخ سَائبن اوزلسفہ ذہرے اعتباس تغيراتم موكرده جائي اسى طرح بائبل كالثرا كريزى دب يرنسيم كرفي كي وجودير مانا يرتب محريه انزاس ليئ نهيں ہے كہ بابس كوا دب سليم ربباكياہے كمكه صرحت اس ليے ہے كہ بابش كوفداكى ز بان تعتورکیاجاتا ہے اور غالبًا یہ بات کرا ہل علم دادب اسے ادب سبھے کریجٹ کرتے ہی اس کے ا دبی اٹرک موت کی وقتہ دارہے۔

نرمب ادرادب کے درمیان دومرار مشتروہ ہے جنہ ی اور دبی شاعری ہی نظراً آہے۔
اب جھے بہاں یہ دکھیناہے کو ان ہم کی شاعری کی طرف ، شاعری کے عام شاکییں کا کیار دیہ ہے۔
میرارڈ کے نام کو ک کی طرف ہے جشاعری سے براہ واست کھف اخف ہوتے ہی ا دوا س کے
میرارڈ کے نام ہی اوران اوگوں کی طرف نہیں سے جود دمروں کی تعربیت و قوصیعت کے دربیع شاعری سے
حدد مروں کی تعربیت کے دربیع شاعری سے

ىطعن ا ندوزېوتےېں ـ ش**ناعری کا عام شائ**ق اس بات پرا یان د کھتا ہے (گوپہیشہ واضح طو*ر پر* نہیں) کرجب شاعری کے ساتھ مٹرمی کا نفظ اشتعال کیا جا آہے نواس کی واضح حد مبدی موجاتی ہے۔ کیونکہ شاعری کے شائفین کی اکٹرسٹ کے لئے غریبی شاعری ایک قسم کی اونی شام ہوتی ہے۔ مذہبی شاع ایساشاء نہیں ہے جوشاءی کے پراے موضوع کواپنے تعترف میں لآبائ بلكروه تعايك ابسا شاع ہے واس موضوع كے محدود اور مقر رحقے كومتعمال مي الآما ہے ا درجوان جذبات کونظرا خراز کر دنیا ہے جسے غلیم جذبہ کا نام دیاجاً بلہے ا وراس طمح وہ ابنى كم علمى كا عترات كريتياه ميراخيال هيكرشا وي كشائعين ك كثرتعداد كالصل أية وان، ساقت دیل ، کواشا، جارج ہربرے اور پا کمینز جیسے شاعوں کی طرف میں ہے۔ شاحرى كى اكية بهم اليسى ہے دمثال كے طور يوان شعرار كى منظومات جن كا ذكري نے سطار بالابركيا بي اجوا كي خاص مذم ي شعور كانينج موتى ب اورجاس عام شعور ك بغير كلي نده ده سكتى ہے جہم عظیم شعرار کے ہاں نظراً آہے کھالیے شعراریں یا پھران کی کچھ توروں میکان ج یه <sup>م</sup>عام شعود موجود مولیکن وه نبیادی خصوصیات جوعظیم شداع ی کی دلالت کرنی چی بیال د با دى گئى موں درصرت ان كا ما تربیش كرد باكيا مورايسے شعراء اوران شاعروں كے درميا جونهی اوردین جهرِقابل کی حیثیت سے اپنے بخصوص اور محدُود شعورکوسیش کرتے ہی امتیاز بہت دشوار بہوا<u>گئے</u>۔ یہاں میں وان ، سا وُتھ ویل ، **ج**ارج ہر *برٹ اور ہو کیز کوبر* شاع ك حيثيت سے مثال كے طور يرمني كرنے كاكوئى حيانهيں دھوندر إموں نيكن مجے اسام كالورا پورایقین ہے کہ کم ازکم پہلے نین شاع محدو وشعویے شاع ہی۔ وہ ان عنی میں عظیم ندیمی شاع معی نہیں ہی جن عنی میں ہم دانتے ، کارنیل ، یاراسین کے نام لیتے ہیں اورجوانی اُن مشیلوں میں مجی جہاں وه مىيدا ئىموضوعات كونېىي ھېوتى ، عظيم مىيسانى شاع باتى رېتىنى بەيمىلى تىسىم كىشاء ك كوان عنى برك بي عظيم ندم بي نشاع نهيس ما نشاج ن عنى بي وتون اوريهان كك كدبووليزكو، اس كے سا دے تعالق اور فروكز است وں كے باوجود، عيسانی شاع تسيلم كرتا جوں يچوم كے ذفت

#### نزمب ادرادب

ہے کراب کے عیسائی شاعری' ان پی پی جس کی پی وضاحت کروں گا، انگلتان پی تخصوص طور پر محدودا ورتھیوٹی شاعری رہی ہے ۔

یس اس بان کومجی واضح کزاجلوں کیجب میں غرمب ا درا دب پرگفتگوکرد ہا ہوں تومیرا معلن مبادى طورير نرجى ادب سے بركزنهيں ہے يراتعلق اگريے توصرف اتناہے كم ندمب اورتمام ادبیات میں کیانعلق ہوناچا ہتے؟ اسی سے اکرمذہی ادب کی سیری سم کوتیزی کے ساتھ درگزر کردیاجائے توشا مے کھ مضالعة نہیں ہے۔ یہاں میرامطلب ان نوگوں کی اوبی تفتی سے ہے جومخلصانہ لمودیر نمیب کے مفصد کو آگے بڑھلنے کے خوا ہشمندیں اور جیے ہم پردیکنڈا كے ديل ميں لاسكتے ہي بيرے دہن بي اس وفت جي شرين كے مين موواز تھرس السكے او فادر برا وَن ، جیسے سُگفت نا ول بی مجھ سے زیا دہ نہ کوئی ان نا ولوں سے لطفت انروز ہوتا ہے اور ذىپىندكرتىلىپ داس سلىلےمىں توصرت ميں اتناكهنا چاہتا ہوں كرجب بيٹر ش سے كم صلاحيتو کے چوسٹیلے زہی ہوگ بی اٹر میداکرنا چاہتے ہی توان کا اٹرمننی ہواہے بمیراخیال ہے کہ ایس تحرروں پرمندہب اورا دب کے تعلق سے کس نجیرہ عور و فکری چنداں ضرورت ہی نہیں ہے كيؤكدية تحريري ايك ايسے شعورى تعل كى حيثيت دكھتى جي جہاں يہ مان لياكيا ہے كہ ندم ال<sup>ور</sup> ادب کا ایک دوسرے سے کوئی تعلّن نہیں ہے اوراگرہے ہی تووہ شعوری اور محدود سما ہے۔ یں جو کچے کہنا چا بتا ہوں وہ یہ ہے کہ ادب کوشعوری طور برعبیعا ئی ہونے کے بجائے فیرشعور طود پرعسیانی بوناچاہئے حبسیٹرٹن ک*ی تحریب ہے* نضاا درابیا ماحول بیٹی کرتی ہی جونقیناً عیسایتن کی حال نہیں ہیں ہیں اس کے باوجوداس کے ہاں تا ٹرکی نوعیت بالنل مختلفہ۔ مجے بقین ہے کہم اس بات کومسوس کرنے میں ناکام سے بی کرس طرح کمل اور ملی طوربرېم لينے ادبی فیصلوں کوندېې فیصلوں سے الگ کرتے ہيں ۔ اگرا کی مکمل انقطاع پوکسا نفا توخرکوئی ایس بات نہیں تھی سکین برانقطاع مزنوم کل ہے اور نہی کل ہوسکتا ہے۔ اگرسم دب كوناول كى مثال ك دريع تحبيب كيوك اول بى ايك ايس صنف مع وزياده سے

#### نزمب اوراوب

زیادہ نوکوں کومتا نزکرتی ہے، توہم اسانی کے ساتھ گزشتہ میں سوسکال کے ادب کی تدریجی لادمینیت کوسمے سکتے ہیں مبنین اورکسی صر تک ڈی فو کے سُلمنے اخلاقی مقاصد کتھے۔ سبنین کے بارے میں توخیر کسی اسک وسٹے کی گنجا تشہے ہی نہیں مے اڑی فوہ نواس کے بارے میں کچھ شک وشہضرورکیاجا سکتاہے لیکن ڈی فوکے زمانے سے لے کراب کک اول کُولائی' بنانے کاعل جاری ہے اِس کے نین نمایاں بہلوہیں۔ ایک توریک اول نے عقیدہ ، کواپنے زمان كعيند المحمطابق ايناليا اور دندگى كى ال تصوير كونظرا ندازكرديا فيلذ كك وكنزا درتهيكرے اس رجان سے تعلق ركھنے ہيں - دوسری سكل يہ ہے كہ اس نے عفيدہ پرشک کیا، اس میں مرگرداں رما یا بچراس کی مخالفت کی ۔ یہ رحجان جارج ا لمبیٹ جارج میر دخواور شامس باردی کے بال متاہے تیبیری شکل اس کی وہ ہے جہا سے ان دورمیں نظراً تی ہے اوراس کے دیل میں ، سوائے جمیں جکس کے سارے ناول نگارا ما تے ہیں۔ یہوہ دورہے جس میں ہراکب نے عیساتی عقیدہ کوایک اری غلطی کی جینیت سے د کھیاہے۔ اب سوال بہسے کہ آیاعام طور پر لوگوں نے ندم ب یا غرمب کے خلاف کو تی معین الے تاتم كربى ہے اوركيا وہ اپنے دماغوں كوالگ الگ خالوں يں بانث كراسى مقصدكى خاطر تاول پاشاع ی کامطالع کرتے ہیں؟ مذہب ا ورقعتہ کہانیوں ہیں رویہ اورطریقے عمل ہی خری مِن جِمشترکم میں - مزہمب ہمارے اخلاق اور فیصلوں کومتعین کرتاہے بہل بنی ذات کاجا بیناسکھا تکہے اورسا تھ ساتھ دوسے انسانوں کے ساتھ ہا سے طریقے علی کومتعین کڑنا بالبيهى دة نقدكهانسان جهم برصة بي بارى ذات كوتما تركرتي بن اورما المطراقية عمل كونباتى بسكارتي بي يجب بم ان قعقة كها ينون بي ايسے انسا نوں كود بجھتے ہيں جومخصوص المر سے على كريہے بى اورمصنف خودمي ان كى تصديق كرد إسے اور سائھ ساتھ اس على كو اجے أس تے خود ترتیب دیلہ بیا بسندیدہ نظرسے دیکے دہاہے توہم بھی اس طرح عمل کرنے اورا نیا رديدا ختيادكرنے كى طرف ماكن جوجاتے ہى جب معاصرتا ول نى كارخو دائى دات كے إرسے

ین عورکرتا ہے توممکن ہے کہ دہ ان لوگوں کے لئے جواسے قبول کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں ہموئی بہت اہم چیز چینی کررہا ہو۔ ایسانا دل نگادا پنے زاد تیہ فکرسے فرد کومتا ٹرکزسکتا ہے لیکین ناول نگاؤ کی اکٹر بیت ایسی ہے جو پانی کے بہاؤیں تیزی کے ساتھ پچکو لے کھاری ہے۔ ان میں زود حین تونظر آتی ہے لیکن اوراک بہت کم ہوتا ہے۔

ہمے یہ توقع کی جاتی ہے کہم دیجے سلسلے میں وسیع النظری کا بھوت دیں اپنے عقا مّد ۱ ورتعصتبات سے بے کرتصتہ کہا بیوں کوقصتہ کہا نیوں کی حیثیت سے ۱ درڈ مام کوڈ دام کی جبٹیت ہے و کمجیں۔ وہ چیز جیےاس ملک می خلطی سے احتساب کا نام دیا عاباہے اس سے تجھے میت كم بمدردى ہے - كي تواس كى دجريد ہے كديكر غلط كمابوں كى اشاعت كوروكما ہے اور كھواس سے کواس کی حیثیت بھی وہی ہے جوشراب نوشی کے فانون امتناعی کی موتی ہے۔ کھواس کی وجديهي ميركريدا سحابش كاأطهاري كنفيس كقر لموانركي جكرحكومت كيكنرول كوليني جاہئے۔ کھاس لئے اور کھی مجھے اس کے ساتھ کوئی ہمدر دی نہیں ہے کہ اس کی بنیاد سکم دینی ا دراخلاتی اصولوں برِتِفائم نہیں ہوتی بلکہ بیزیا دہ ترعادت اور رسم ورواع کا حیجہ مِوْمَاسِهِ عِبْنِ اتَّفَا ق سے يہ لوگوں بِن تحفّظ ، کا ايک ججو ٹاجذ بر بيداكر دنيا ہے اور کھيں اس امر کالفین د لاناہے کہ وہ کنا بین جن برا خنساب کانسکنی نہیں بڑا ہے بانکل بے منرد ہیں۔ یہ مجھے خود معلوم نہیں ہے کہ آیا ایسی می کوئی چیز ہوتی ہے جے بے ضررکتاب کا نام ایا حاسكتا ہے ليكين آننا صرورہے كالسي كتا بي هي ہوتى ہي جاس حد تك نا قابل مطالعہ ہوتی ہیں کہ ان میں سرے سے کسی کے جذبات مجروح کرنے کی صلاحیت ہی کہیں ہوتی لیکن يه بات بعی بیتین ہے کہ کوئی مختاب حرف س وج سے معضر نہیں کہ الماسکتی کہ اس سے شعوری طور بركوكي بي شخص آزرده نهيس مواسد اكريم فارى كاحيثيت سے اپنے فري اوراخلاتي عقام ا كي شعبي ركعين اورمطالعه صرت تفريح طبع يا بجرد را لمبند سطح يرا صرف جالياتي مسترت كے لے کرس تومیں یہ بات کہوں گا کہ مستق واہ اس کی نیت یا اداد ہے کچھ بھی ہوں، علاً ایسا

کوئی امتیاد تسیم بہی کرتا تینی گرری کامصنف فواہ وہ اس بات سے دا تعد بویانہ ہوئی بیت ہے کوئی امتیاد تسیم بین متاثر کرتا ہے اور بم بینیت انسان فواہ ہم اس کا ادادہ کریں یا نہ کریں اس سے متاثر بموتے ہیں میں اخراص کے مردہ چیز ہو ہم کھاتے ہیں ہم پر دائقہ کے علاوہ کچرا وراثر بھی خرد دولئی ہے۔ اس کا اثر ہم ترجلیل اور باضمہ کے دوران بی بھی پڑتا ہے۔ بوہ و میں عمل ہراس تحریر بھیات تا ہے۔ ہو ہو میں عمل ہراس تحریر بھیات تا ہے۔ ہو ہو میں عمل ہراس تحریر بھیات تا ہے۔ ہو ہو میں عمل ہراس تحریر بھیات تا ہے۔ ہو ہو میں عمل ہراس تحریر بھیات تا ہے۔ ہو ہو میں عمل ہراس تحریر بھیات تا ہے۔ ہو ہو میں عمل ہراس تحریر بھیات تا ہے۔ ہو ہو میں عمل ہراس تحریر بھیات تا ہے۔ ہو ہو میں عمل ہراس تحریر بھیات تا ہے۔ ہو ہو میں عمل ہراس تحریر بھیات تا ہے۔ ہو ہو میں عمل ہراس تحریر بھیات تا ہے۔ ہو ہو میں عمل ہراس تحریر بھیات تا ہے جسے ہم ہو ہے ہیں۔

يحقيقت بكربها وامطالع صرف اسى جريس تعلق نهين ركفتا جعيبهم ادبى غواق كالماح میں بلکا وربہت سے دوسرے اثرات کے ساتھ مارے کل وجود کورا وراست مثا ترکرتا ہے۔ اس بات کوہم اپنی انفرادی ادبی تعلیم کا ایج سے تجزیہ کے دربعہ بخوبی مجھ سکتے ہیں کسی ہے شخص کے زمائۃ نوجوانی کے مطالعہ کو زہن میں رکھے جس میں کھوا دبی دہا سن بھی ہو میراخیال ہے کہ مروة خص جوشاع ی کشش اور کران کے بلسے میں حسّاسے اپنی جوانی کے ایسے کمے یا وکرسکتا ہو جب وهكرى ايك شاع ست متا ترم وكرأس ي كهوكما تقاريد كمي مكن مي كدوه يك بعدد كرك كتى شاع وں كے كلام ميں كھوكيا ہو۔اس كا شيعفتگى كاسبىب حرف يہ بہب ہے كہ شعرى جاس وادراك سن بلوغت كے مقابله من أغارِ شباب من تيز نزمونا ہے . درصل مركيم مونا ہے والك تسم كالمغيا بخسيجها لاشاع كامفبه وطشخصيت اس كانيم ترقى يافنة شخصيت بزعالب آجاتى ہے۔ بہاج کے سے ایسے شخص کی عرکے آخری حصتہ میں بھی رویڈر پر ہوسکتی ہے جس نے اپنی زندگی جس بهت كم مطالع كيام واكد مصنف كه ديرك لتم م يابيا بورا قبصه جاليته اورك كهيم بعددوسرامصنف بمريطاوى آف لكناب اولائزكار ينحد بماس الني دماغ مي المدوس و متا زُكرنے لگتے ہیں۔ ہم ایک مصنف كودومرے كے مقالم بي ركھتے ہيں۔ ہم يهي ديكھتے مين كراكيك كى صفات دومر سے باصل الگ مي اورجوسفات اكيدين يا في جاتي مي ده دوس ين نهيس بي - يهى وه منزل بحق بي جهان سے بم تفيدى، مونے لكتے بي اور يهى وه بادى برُحْتی بُوئی تنفیری توسی جوبی کسی ایک ا د بی شخصیت کے نثدید تسلّط سے بجا لیتی ہے -

# خرمب اوراوب

انجھانقاد \_\_\_\_ اورہم سب کونقاد نبخی کو کوئی کی ایتے اور تنقید کوان لوگوں کے گہر انہاں کا جا ہے جو تیزا در دا کی در انہاں کا جا ہے جو تیزا در دا کی در کو وسیع اور کہرے مطالعہ کے ساتھ کھلا کا دنیا ہے۔ وسیع مطالعہ دخیرہ اندوزی یا علم کھی کو وسیع اور کہرے مطالعہ کے ساتھ کھلا کا دنیا ہے۔ وسیع مطالعہ دخیرہ اندوزی یا علم کھی کرنے کے اعتبار سے ہی تبدد کرکے متا تر ہونے کے علی وج سے اہمیت رکھنا ہے۔ اس کے ہم ہی ایک خصیت یا چند خصیت واجہ ترکی کے محتقد نظریات ہما ہے دماغ یں کھلے ملے رکھ ہیں اور ایک دوسے کو متا ترکی نے متا ترکی کے محتقد نظریات ہما ہے دماغ یں کھلے ملے رکھ ہیں اور ایک دوسے کو متا ترکی نے متا نظریات ہما ہے دماغ یں کھلے ملے رکھ ہیں اور ایک دوسے کو متا ترکی نے ساتھ جو خود ہما رے اس طرح ہرا کی مصنف کی حقیقت اور اُس کا مفام ایک ایسی ترمیب کے ساتھ جو خود ہما رے ساتھ جو خود ہما رہے۔

یہ بات بولے طور پردرست نہیں ہے کہ تقد کہا نیاں نٹر یا نظامینی اسی تحریریں جو خیالی انسان کے جل خیالات، الفاظا ور حذبات کو بی کرتی ہیں، برا ہواست زندگ سے متعلق، ہمارے علم کو سیع کردیت ہیں۔ زندگی کا برا ہواست علم ایک ایسا علم ہے جوبراہ مات ہماری این ذات سے نقاق رکھتا ہے۔ یہ ہمارا کام ہے کہ ہم خود دکھیں کہ عام طور پرلوگ کیسے برتا و کرتے ہیں، ان کا عام روید کیاہے اور عام طور پروہ کس طرح ہے ہیں؟ زندگی کاو ہمتہ بسی ہم خود فر کہ ہے ہوکو صقہ در ہم ہے کہ ہم خود فرا ہم کہ لہے۔ فصے کہا نیول بسی ہم خود فر کہ ہما علی صل کرنے کے لئے ترقی یا فعۃ خوداً کا ہی کی خرورت ہوتی ہے۔ یکھ زندگی کا نہیں ہوسکتا ہے تیکی بنات خود زندگی کا نہیں ہوسکتا ۔ یکم زندگی کے بارے ہیں دو مرد ان کا علم خوب سے ہما نی گردو بیش میں ہو سیک ہے ہوئی بالنگل ہی جو جسے ہم اپنے گردو بیش میں ہم کے باحل یا حیثم دیروا تعات سے متا تر ہوتے ہمی فوالے یہ بر ہم کہ بی کے برابر جھوٹ میں دور حاصل کر لینے ہیں دیکی جب ہم دیری کا خوب کے دیکی کا میں واقعات سے متا تر ہوتے ہمی فوالے یہ بر ہم کی جے ہم ایک کرابر جھوٹ مقرور حاصل کر لینے ہیں دیروا تعات سے متا تر ہوتے ہمی فوالیے ہیں ہم کر ہے ، کے برابر جھوٹ مقرور حاصل کر لینے ہیں دیروا حوب کا دری کیا ہم بی کی کی برابر جھوٹ میں در درحاصل کر لینے ہیں لیک ہم کی کرابر جھوٹ میں ان نقد کہا نیوں کو بڑھ کر ہے ہم کے بیائی کہ میں کا نظریہ ہیں اوراس قابل ہوجاتے ہیں کران فقد کہا نیوں کو بڑھ کر ہے ہم کی کر دری ایک شخص کا نظریہ ہیں کا مشام ڈاپنی صدور

#### غربهب اور ادب

بی اجھا تھا دمتال کے طور پر ڈکنز ، تھیکرے ، جارج المبیٹ یا بالزاک کی اس نے مجھے

ذرا مختلف اخار بیں مشاہرہ کیا ہے وہ جھ سے مختلف مزاج کا ادمی تھا۔ اس نے مشاہرہ کے لئے

مختلف جزوں کا انتخاب کیا ہے یا پھر کمیاں چزوں کوا ہمیت کے اعتباد سے مختلف ترمیہ ہے کہ

کونکہ وہ مزاجا جھ سے مختلف تھا۔ اس لئے اس کی اس تحریمی جو کھیں دیکے رہا ہوں وہ ایک ایسی

دنیا ہے جسے مخصوص اخازا درزاد ہے سے دیکھا گیا ہے " یہ وہ مزل ہوتی ہے جب ہم ناول یا

یا تھتہ کہا نیوں کے پڑھے سے بچھ ماس کرسکتے ہیں ایسے یہ ہم زندگ کے بالے میں اکا تشفیق

سے براہ داست بھی سکتے ہیں یا صل ای طرح جسے ہم ایر ہے کے براہ داست مطالعہ سے سکھتے

ہیں۔ شیستنفین ہیں ای وقت مشنفید کرسکتے ہیں جب ہم ان ہی اورا بنی ذات ہیں امتیاز کرنے

ہیں۔ شیستنفین ہیں ای وقت مشنفید کرسکتے ہیں جب ہم ان ہی اورا بنی ذات ہیں امتیاز کرنے

جسے جسے ہماری عرفی جاتی ہے اور ہم مختلف مصنفین کا مطالع جاری کھتے ہیں اور ہمارا مطالع ویسے سے دسیع تر ہوا جاتا ہے ، ویسے دسے ہم ذمری کے مختلف النوع نظریات حاصل کرتے جاتے ہیں۔ عام طور پر یہ فرض کیا جاتا ہے دا ور مجھے اس بات برشبہ ہے) کہم دورو کے نظریا بتو نعد گی کا تجربہ صرف مفیدمطالع کے درایع مطالع کے نظریا بتو نعد گی کا تجربہ صرف مفیدمطالع کے درایع مطالع مع کر بہی وہ النعام ہے جو ہم شیک ہیں وانے ، ایم سن ، کارلائل اور وروجوں دو سرے مقتدرا دیوں کے مطالع سے حاصل کرنا تفیع اوقات کے مغزادون ہے میکن بہاں یہ بات کہنے میں مجھے کوئی باک ہمیں ہے کا دب کرنا تفیع اوقات کے مغزادون ہے میکن بہاں یہ بات کہنے میں مجھے کوئی باک ہمیں ہے کا دب ہیں اور جو باش کرنا تعرب کے مطالع میں اور جو ہم ہمی اور درا ہوں کے المائی میں میں اور جو ہم ہمی اور درا ہمی کے مقبول درا موں کے اثرات کا کے صرف درا موں کے اثرات کا کے صرف درا موں کے اثرات کا کے عظر درا ہوں کے اثرات کا کے خور درت ہے کہ تھو میں شدے ساتھ معاصل در ایک ایسی جنرہے جیے لوگوں کی اکر تیں گھرانجز ہمی کیا جائے نے صوصی شدے ساتھ معاصل در ایک ایسی جنرہے جیے لوگوں کی اکر تیت

# تمهيه ادرا وب

اس روید کے ساتھ خابھ مسترت اور وقت گزاری کے لئے پڑھتی ہے۔ اب كم جوكيميں نے كہاہے اس سے ميرے موضوع كاتعلّن ذراواضح موحاً لمے. ہم خواہ ادب کو تفریح طبع کے لئے پڑھیں یا جالیاتی مسترت کے لئے ہمارامطالع صرف کسی محضوص كوي متنافزنهي كرتا بكرمجينيت مجوى يواسعانسان كومثنا فزكرت ليسهار سار اخلاقی اور ندی وجود کومنا ترکرتا ہے میں توسیان کے کہے کوتیار موں کرا کی طوت توبهارے امور جدیدا دیب ادب کوآ کے بڑھانے اور ترفی دینے یں لگے ہوئے ہی اور د ومری طرمت بهادامعاصرادب محینیت مجوعی بست بهور لهسیم - پیربوسکتا ہے کا بچھادیو كااثر، ہالىےلىنے دورىن كچے قارئين كے لئے معمولى اورادنی ہو كيونكرير حقيقت ہے كمادب لوكوں يرج كھ اثر والله فرورى بہيں ہے كرومى بوج خودمصنف كے ذہى بن تھا - يارث خودلوگول کی اپنی صلاحیت وا بلیت کے مطابق ہوائے ادروہ ان اٹرات کوتبول کرتے وفت غيرشعورى طوررإنخاب كرليتين مثال كے طوررودى -ايك لارنس جيبے صنف كا اثرموسكتا ہے کہ خیدیا بہلک ہوریہ بات میں تین کے ساتھ نہیں کہ سکتا کہ خودیں نے مہلک اثرات قبول نہیں گئے۔

بحث کاس مزل پر بہنج کرمجے آزاد کبندوں اوران کے ہم خیالوں سے اس بات کی توقع ہے کہ وہ ہمیں گے کا گر ہنمی وہ سب کھ کہنے تکے جوہ سوجا ہے اوروہ سب کھ کہنے تکے جوہ سوجا ہے اوروہ سب کھ کہنے کئے جوہ بدکرتا ہے توجزی اس اُدل مَر ل سے آخرین خود بخود محصیک ہوجائیں گی ہرجز کو آذمانے دیج اوراکروہ علاقا بت ہوئی توہم تجربے سنخود بخود سیکھیں گے ۔ یہ سیالمکن ہے اُس وقت کھو وہ معدات اُل کی اس ارض حاک برجمیشہ ایک سی ہسل موجود رہی اور چوکھ ایس انہیں ہے اس کے ہرنسل نے بررگوں کے بخر بوں سے بہت کھی ہے ساں آزاد وہ نیالات کے جنے اور زندگی کے نظریات آزاد دماخوں ہی سے بہا ہوتے ہی اور بخریجے کے طور پر میں اور بخریجے کے طور پر میں میں اور بھر ترجی کے طور پر میں میں اور بھر ترجی کے طور پر میں اور بھر ترجی کے طور پر میں اور بھر ترجی کے طور پر میں میں اور بھر ترجی کے طور پر میں میں میں اور بھر ترجی کے طور پر میں میں میں اور بھر ترجی کے طور پر میں میں میں اور ترزید کی کے نظریات آزاد دماخوں ہی سے بیر میں جو میں اور بھر ترجی کے طور پر میں میں میں اور ترزید کی کے نظریات آزاد دماخوں ہی سے بیر میں جو میں اور ترزید کی کے نظریات آزاد دماخوں ہی سے بیر بیا ہوتے ہیں اور بھر ترجی کے طور پر میں میں اور ترزید کی کے نظریات آزاد دماخوں ہی سے بیر بیا ہوتے ہیں اور بھر ترجی کے طور پر اور ترزید کی کے نظریات آزاد دماخوں ہی سے بیر بیا ہوتے ہیں اور فرد کی کو تھر بیر اس کے خوالے اس آزاد در انہوں ہی سے بیر اور ترزید کی کو تھر بیر اس کے تو کو در ترزید کی کو توالے اس کے اس کو تھر کی کو تو کو ترکی کو تو کی میں کو تھر کی کو تار کو ترکی کو تو کی کو ترکی کی کو تو کی کو ترکی کو تو کی کو تو کی کو تو کو ترکی کو تو کی کو ترکی کو ترکی

#### تمرم ب اورادب

ا یک دومرے سے برمرمیکاورہ کرمرف اہل ترین زندہ رہاہے اورصدانت فاتحان انداز سے سلمنے آجاتی ہے۔ وہ خض جوان کے اس نظریہ سے اتفاق نہیں کرتا یا توازمنہ وسطیٰ کا انسان کہلاتا ہے یہ بھوا سے رحبت بیندا ورفاستسٹ کانام دیاجاً اسے ۔

اكرمعامرا دميوب كى اكثريت حقيقتًا انفراديت بيندمونى توان بي سيراك بليك جوجا آا درمرا يك اين عُرابعبرت كاحال مواء اكرمعاصر بلك كى اكثريت صرف افراد كى اكثريت پُرِشتل موتی **تواس رویے کے** بارے بی کھے کہنے گاگنجائرتی تھی سکین جو نکہ نہ نوابسا ہے ، نہجی ایسا مُوا ہے اورند مجمی ایسا ہوگا اس لیے اس پرمز مرکھے کہنے کی ضرورت نہیں ہے حرف بہی نہیں ملک آج كم يرصفوالاكوئى كمى فردايسا بدانهي مواكدزندگى كے ده سائے نظريات جونا شري بہرن تبعره نكاريم يمستطار مي اينا ندر فبرب كراء در كير براك يزعور كيكسى دانشنداز نيتجربي بني حائ \_ بيرات يريمي ب كمعاصر صنفين خود مي اس عتبار سيمنفرد نهيي بي إس كامطلب ينهبي ہے كم الگ الگ افرادكى دنيا كانظرية مي نبي ہے بكد بات صرف اتى ج کرآزادجہورسیت ئیندوں کی پنحیالی دنیاآج تک وجودیں نہیں آسکی ہے مسلم عظیم ادب کے قارتين ككطرح معاصرا دب كےقارى كوستعدوا ورمتصنا وشخصيتوں كے اثرات كاسامنا نهيس كزنا يُرْمًا لمِكُ اس كا واسطرا ديبوں كى ان كثيرالتعدا دْتحريكوں سے پُرْمَا جِيجن مِي سے براكيب یرسوحیّاہے کدان کے پاس بیش کرنے کے لئے فرداً فرداً کچھ نہ کچھ ضرورہے لیکن اگرد کچھا تھا وہ سب کے سب درصل ایک ہی سمت اورابک ہی راسنے کی طرف پڑھ سے موتے ہی میرا خيال ہے کہ تاریخ میں ابساد ورکھی نہیں آیا کھیں بڑھنے والوں کی اتنی ٹری نعداد موجد مہو باجواس قديب حادكك كسئاته لينهى زطف كانزات تبول كرنے يرمجبور مورايسا دور كفي تاريخ ميكهى نهيس آيا جب قارتبن في موحم صنّفين كى كتابوں سے زيادہ زندہ صنّفين كى اتن بهبت سی کتابین پڑھی ہوں ۔ اور یہ کمبی ایسا دور آیا جس میں مقامی رنگ اس طور پراس قدركمرا نظرآنا بوا ورج ساته ساته مانس سے اس قد ژنفطع بھی ہو۔ آج منعد دنا شرویس

# ندمب ادرادب

ا در لا تعدا دکتابی شائع جوربی جی درسامه الک پیصنے دانوں کواکی ترغیب مے ایم بہی کرجو کچھ حجیب رہاہے وہ اس سے باخرر جی یہ انفرادیت پسند جمہورین الیے بی اورمشکل جوگئ ہے اور آج ، فرد ، جونا پہلے سے بھی زیا دہ دشوار چوگیا ہے ۔

جریدادب، برات خود، احتے اور برمین کل طور برجائز امنیا دکرتا ہے۔ بیات کہ کرمی برنار ڈشاکونٹول کا ورقد سے اور ورجینیا وولف کوم مین کے ساتھ خلط لمطابی کرر ماہوں اور نہ یہ بات کہ کرمی عوام کے اوب کے مقابلہ یں وخواص کے اوب کی حابت کرر ماہوں اور نہ یہ بات کہ کرمی عوام کے اوب کے مقابلہ یں وخواص کے اوب کی حابت کرر ماہوں یہ بین جو کچھ کہ منا جا ہوں وہ یہ ہے کہ سال کا سارا جدیدا دب، لا دینیت کی وجہ سے خواب ہوگیا ہے اور وہ فطری زندگی کے مقابلہ یں فوق الفطرت زندگی کی ہمیت و تقابلہ یں خوق الفطرت زندگی کی ہمیت و تقابلہ یہ بیا و او قد و بے خریجے سے ایک ایسی چیزہے جسے میں منیا دی حیثیت دیتا ہوں۔ میں آپ پریدا تر نہیں جبور ناجا مہنا کہ میں نے آپ کے سامنے معاصرا دب کے خلاف

کوئی جلائی دعظ پڑھا ہے۔ اپنے اورلینے قارئین یا یوں کہ لیجئے کہ قارئین کے درمیان ایک مشترک رویہ توسیلے کرنے ہوتے میں یہ کہناچا تہا ہوں کریہ سوال برانزخود اثنا اہم ہمیں ہے مشترک رویہ توسیلی کرتے ہوتے میں یہ کہناچا تہا ہوں کریہ سوال برانزخود اثنا اہم ہم ہیں ہے کہ اس سیلسلیمیں ہمیں کیا کرنا چاہتے بلکہ جہات اہم ہے دہ یہ سے کہ اب لیسے میں ہما رادویم کیا ہونا جا ہے۔ اور ہمیں لیسے میں کون ساطر تھے عمل اخستسیار کرنا جا ہیںے۔

ین پہلے ہی ہوں اوب میں آزاد بیندرویہ سے کانہ ہیں جائے ہیا ہوں کہ اوب میں آزاد بیندرویہ سے کانہ ہیں جائے ہیں مت او اسے کہ وہ کھنے والے جوزندگی کے اپنے نظر ہے ہم برعا مذکر نے کی کوشش کرتے ہی مت او افراد بھی ہوں اور ہم بھی بحیثیت قاری ممتاز فرد جوں توا خواس سے کیا بیج نیک سکتا ہے۔ اس کا نیتج یہ ہوگا کہ ہر ویصنے والا ، اپنے مطالعہ کے دُولان ہیں اسی چرنے متاز ہوگاجی سائز ہوئے کے دوران ہیں اسی چرنے متاز ہوگاجی سائز ہوئے کے دوران ہیں اسی جرنے متاز ہوگاجی سائز ہوئے کے دوران ہیں اسی جرنے سے مزاحمت کا داستہ اختیاد کر لیگا اور بھر بھی سے کم فراحمت کا داستہ اختیاد کر لیگا اور بھر بھی بھی سے کا کیون کو ادبی نیصلوں کے بعضی کا کیون کو ادبی نیصلوں کے لئے ہیں بہت وقت دو بانوں سے بورے طور پر واقعت رہنا جا ہے۔ ایک تو بر کہم کیا بہت

# نزمب اورا دب

کرتے ہیں اوردوس یے کہیں کمیائیند کرناچاہیے؟ ایسے ایمان دارلوگ انگلوں ہیگے
جاسکتے ہیں جوان دونوں باتوں سے واقعنہ بر پہلی بات کا مطلب توبیہ کہم اس بات باجر
دمی کہم خیفٹا کیا محسوس کرتے ہیں اور بہت کی لوگ ایسے ہی جو یعائے ہی ہیں۔ ووس کی بات ہادی کو دولا کے
سیمھنے کا ایک دریوہے ۔ کیو کہ ہم اس بات سے اس دقت تک دافعن نہیں ہو سکتے جب
سیک کہم اس بات سیمی واقعن ندموں کہ آخر ہیں اسے کیوں پند کرناچا ہیئے؟ اور اس
کے بعد فوراً یہ بات بھی سامنے آجاتی ہے کہم نے اس اب کی کیوں پند نہیں کیا تھا۔
صوف اشا ہے دیا ہی سامنے آجاتی ہے کہم نے اس اب کہ کیوں پسند نہیں کیا تھا۔
موف اشا ہے دیا ہی جو دکیا ہیں اور یہ بات کہم خود کیا ہیں اس دوت کہ نہیں بھی جاسکتی جب
سیمھ لیس کہم بذات خود کیا ہیں اور یہ بات کہم خود کیا ہیں اس دوت کہ نہیں بھی جاسکتی جب
سیمھ لیس کہم بذات خود کیا ہیں اور یہ بات کہم نے خود آگا ہی کی یہ دوسکامیں ۔ یہ جا نناکہ کم کیا یہ
در میں کہا ہونا جاہیے ۔ ساتھ ساتھ جانی جا ہیں۔

ادب کے قاری کی تینت سے بیوان ہارا فرض ہے کہ ہیں کیا پسند ہے۔ادب کے
قاری اورعیسائی ہونے کی حیثیت سے ہارا فرض ہے کہ ہم س بات سے واقعت ہوں کہ ہی کی بیند کرناچا ہے ۔ ایک دیا نتدارا دی کی حیثیت سے ہارا فرض ہے کہ ہم نیسیلم نہ کریں کہ جو بھی ہیں بیند کرناچا ہے تھا۔ایک دیا نتدار عیسائی کی حیثیت سے
ہمارا فرض ہے کہ ہم ہر بات سیلم نہ کریں کہ مربی بیند کرتے ہیں جو ہمیں بیند کرناچا ہے تھا۔
ہمارا فرض ہے کہ ہم ہر بات سیلم نہ کریں کہ مربی بیند کرتے ہیں جو ہمیں بیند کرناچا ہے تھا۔
ہمارا فرض ہے کہ ہم ہر بات سیلم نہ کریں کہم دہی بیند کرتے ہیں جو ہمیں بیند کرناچا ہے تھا۔
ہمارا فرض ہے کہ ہم ہر بات سیلم نہ کریں کہم دہی بیند کرتے ہیں جو ہمیں بیند کرناچا ہے تھا۔
ہمارا فرض ہے کہم ہر بات سیلم نہ کری کہم دہی بیند کی ہما ہونا چلہ ہے ۔ ایک وہ جو عیسائیوں کے مصرف کا ہونا جو لی مسائیوں کے کام آسے بین جی بات کو سب عیسائیوں کے کام آسے بین جی بات کو سب عیسائیوں کے ایم بیند کا ہمارا در مند کے جو نہ ہما الدی کو الدی کو الدی کے علاوہ جن پر بانی با نہ دو دہ اپنے مطالع کا جائزہ جند میں براہے ہوگوں نے کہما سے موجودہ قابل مطالع کو ادکا ٹراصتہ بینے دہن کہا سے موجودہ قابل مطالع کو ادکا ٹراصتہ ایسے دوگوں نے کہما ہے کو کہا ہے کہما ہے کو ہور دے کہا ہے کو کہا ہے کہما ہے کہ کہا ہے کو کہا ہے کہ کہا ہے کہ کہا ہے کہما ہے کہا ہے کہ کہا ہے کہ کہا ہے کہ کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہ کہا ہے کہا

#### نرمب ادر ا دب

مواد کا تھوڑا بہت حصتہ ایسے لوگوں کا مربوں منت ہے جوا فوق الفطرت نظام کا انفرادی تصور تو خور در کھتے ہیں کی جور مہل ہارا بہا تصور ترب ہے ہا رے مطا لعے کے مواد کا بڑا صحابے ہی لوگوں کی منکر کا میتجہ ہے جواس تھے مرکز تصور پرنہ توا کیاں کھتے ہی اور اس حقیقت سے بھی اوا تھت ہیں کہ دنیا میں ایسے بس ما فدہ اور خطا لحواس لوگ اب بھی موجود ہیں جواس نصور برا ایمان رکھتے ہیں۔ اگر ہم اس طیعے سے وا تھت ہیں جو با اسے اور معاصر اوب کے بڑے حصتے کے در میان بدا ہوگئ ہے توا یہ بین ہم اس اوب کی خررد کسانی سے کم وہین خرور محصف کے در میان بدا ہوگئ ہے توا یہ بین ہم اس اوب کی خررد کسانی سے کم وہین خرور محصف کے اور مسانے سانے اس کی خوبیوں سے مستقید ہوئے کے بھی اہل ہو عباتے ہیں۔ اور سانے سانے اس کی خوبیوں سے مستقید ہوئے کے بھی اہل ہو عباتے ہیں۔ اور سانے سانے اس کی خوبیوں سے مستقید ہوئے کے بھی اہل ہو عباتے ہیں۔

دنیای ایسے لوگ آج کیر تعدادی بائے جاتے ہی جن کا ایمان یہ کسادی گرائیوں
کی جڑ معاشی ہے بی کا عقیدہ یہ ہے کہ مختلف اور واضح معاشی نبد بلیاں ہی دنیا کو راہ واست
بر داسکتی ہیں کے ایسے بھی ہیں جاس کے ساتھ ساتھ ساجی نبد بلیوں کے بھی حامی ہیں ۔ اگر دیکھا
جائے تودونوں تسم کی یہ تبد بلیاں کا اضح طور پر متفناد حیثیت رکھتی ہیں ۔ یہ تبد بلیاں ہجن کا کہیں طالب
کیا جار ہا ہے اور جن پر کہیں عمل در آ مرمور ہا ہے ایک طرح سے کیساں بھی ہی کیو کمان تبدیلوں کی
بنیا وا ہے مفود ضح برقائم ہے جسے میں والو مینیت ہوا نام سے آیا ہوں ۔ یہ تبدیلیاں زیادہ ترفاری کا
ادی ، فار جی اور جن بر تعامی نوعیت کے افعال قیات سے تعلق رکھتی ہیں ۔ اس فیم کے عقبد سے کی وضائت

مهاری اخلاقیات یک می اخلاتی سوال کا واحد معیار به به کدایاده اخلان فردین ملکت کے جذبہ خدمت کوفرت کوفرت کوفرت کا ایسے موقع پر فرد کے لئے ان سوالات کا جاب دنیا ضروری ہے کیا اس کا برعل قوم کونقصال بہتا ہے ؟ کیا یوم کو دو مرے افراد کو مجروم کرتا ہے ۔ ؟ کیا یوم کو دو مرے افراد کو مجروم کرتا ہے ۔ ؟ کیا یوم کو دو مرے دیر کو محب روح کرتا ہے ۔ ؟ کیا یوم کو دو مرک جذبہ کو محب روح کرتا ہے ؟ کیا یوم کو دو مرک جذبہ کو محب روح کرتا ہے ؟

#### غرمب اوراوب

### ا دراگران سوالوں کا جواب صاف ہے توفرداً زاد ہے کماس کے بی میں جو تستے وہ کہے ہے

میں اس بات سے انکارہیں کر اکر رہمی ایک تسم کی اخلاقیات ہے اور برای نباط کے مطابق اجها بهكافائده ببنيان ك كالديت مى كمتى بديكن ماداخيال ب كم مي اسي اخلاقيات كوردكردينا جاہيتے جهايے سُامنے كوئى لمِندآ درش مِيني نذكرسكے ۔ فی انحقیقت ياس ننظرے کے خلاف ایک شدیدردعل کی حیثبت رکھتی ہے جواب تک اس بات کی ملقین کرتا ہے کہ برا دری کا وجود فرد کی فلاح وبہبود کے لئے ہوتا ہے لیکن بیعقیدہ صرف محض سی دنیا کا عقید ہے ۔جدیر ادب کے تعلاف میری شکایات مجی کھیوائی ہم کہے۔ اس کامطلب یہ ہیں ہے کرحدیدادب عام عنی مراخلاتی پمبنی م یاده خروسسر سے بالاتر ہے۔ جدیدادب برصرف یازام لگاد سے كام نہيں مبتار سيد عي بات يہ ہے كہ يا توجديدا دب ہما سے بنيا دى اوراہم عقار كورد كرتله إميران سے بالكل بيخبرے بيختاً اس كارجان يہ ہے كدوہ اپنے قارئين كى اسلسلے میں وصلافزا فی کرتا ہے کرحب تک وہ زندہ ہی زندگی سے دہ سب کھے حال کرتے رہی جوہ مال كرسكة بي يسيمي بجرب كووه باتعست معانے دي اوراكرده كوئى قربانى كرنے يرآما ده بي تونهبي چاہتے کردہ کسی واضح فائدہ کے میٹی نظر قربابی دین سے اب میتقبل میں دوسروں کوفائرہ مینج سکے۔ یہ خرورے کہ کہنے زمانے کی بہترین نخلیفات کا ہمیٹ مطالع کرتے رہی گے دسکی اس کے سا تھ ساتھ ہمیں اپنے اصولوں کے مطابق ، ان کی تنقید تھی کرنی چلہ سے اور صرف ان اصولو<sup>ں</sup> كے مطابق نیٹی ہیں ادیموں اورنقادوں نے تسیلم کرنیا ہے اورجن پرون دان پرسی میں بجٹ دمياحته وادبتاسير

51940

# ا دب اورعصر جدید

لوك بنے زمان سے بہت زیادہ واقف ہو كے لمغیر كلى اس كاشعور ركھ كے ہيں ميرا خیال ہے کہ میں سے زیادہ تر لوگ اریخ کے ایک قسم کے جری تصوّر سے متا خرمیں اور میر أتربها يسطين اندان مسيح كمبين زياده سهدما وكبيول كح بالسعيين تؤيد باشتهيك ہو سکتی ہے ہی لئے کدان کے پکس ایک مرتل نظریہ ہے لیکن غیر شعوری مفردھے کے طوررر بھی ہے فائدہ ہے۔ یہ بات توہم سب جانتے ہیں کہ ترقی کے ناگز برمونے کامفرد اینی انسیوس مدی وال شکل میں اب متردموجیکا ہے اوراب سے دے کرڈین انج Dean Inge جيد مقبول فلسفيول كالمطم نظرين كرده كياب يكن في المتقت، جو کھے ہم نے مترد کیا ہے وہ ترتی کے سی نظریہ کی ایک خاص قیم بوجو ڈا رون جمینی سن آ زادیجارت ۱ درگزشت معدی کے آخری حقے کی صنعتی ترفی کے سّاتھ وَالبتہ ہی۔ مختعرًّا جے آپ حربیت بیندی دلبرل ازم ،کانام نینے ہیں۔ ہانے عقائد وَاضِح طور پرتمزازل موسيح بي منال كے طور يراب كوئى بھي خص مائنسى ايجا و كے خود كارفائدہ برايمان نہیں رکھتا۔ مکن ہے بجارے بجائے تخلیقی مرگرمیوں کے تخریب کا کام لیا جائے۔ يه لوگوں كو بے روز كاركر فيے يبدا وار توبرها فيے ليكن مَرف كوكم كرف، يه عام سی باتیں ہیں لیکن ہی کے بادجود ہم ترتی کے نظریہ بریب یادی طور برایمان ضرور کھتے

# ا دب او دعفرت دير

بين - كويا عال ريم راايان نبيس راب -

مستقبل پرایمان رکھنے کے نظریہ کو ، استدائی شکل میں مقبول بنانے ہیں ، میرا خیال ہے ایج جی ولمیز کا بڑا اتھ ہی اس کے سطی فلسفہ کا تربہت کسین تھا۔مطر دیلز وُاضَ طور بِرائِي ترديد ميں جو كھي كہيں ، براخيال ہے كہ انى تحريد و لكا افركيم اس فنمكاب كمال قدر وقبيت مرف ومحض متقبل كا فدمن بين مفرس ا ورافا قبات كا دارد ما دا تأمنده كسك والى سلول كى خوشى ، يرب دخوشى بى نمايال طور برر دمانى قسم كنهيس، ا دربه كروشى كا حكمش بميل ما ختفك كامول سے عمر ل بوسخة ہے بس مستقبل كمانسكنت كوفا نمره بيخايا مَإسكتلهصهے دومرے توان كے لئے ذندگی م سے کوئی بھی چیز کام میں لائی م کئے ہے۔ میں تہیں میانتیا، میری بات کو تو اور اور اور کرمین كياجائے ہى مئے بدكتها عيلول كدير نہيں ہے كہ بين تقبل كى نسلول سے كسى فيم كاروكا مہمیں رکھنا پہلے۔ یہ توہادا فرض مسی ہے۔ مجھے نواعران ا تدار کے كمل طوريرايي جگہ سے مهد جانے ہر کو حرف می خروری نہیں ہے کہ بم متقبل ہی کے لئے سب کچھ كرتے دہیں۔ بر مجی فردری ہے كہ ہم اینا بھی آنا ہی خیال دکھیں ۔ بر كا در كھنا جلہے كہ بم بحيثيت انسَان ، فرداً فرداً لتنع بى فابل مشكد دبين جتنا خودُ متعقبل كا انسان - مطرد المرَّ تظرئيا وتقام كح جرت الكيزو بعاائكا رئ تبليغ كتفعطوم بوت بين ان كانزدك جوحیتیت ہے دُمے بعدوں کی باری نظریں ہے وہی جنیت متقبل کے نسان کانظر مين بارى بيء ورجبيى وستهام علين جبواني اجدا ودفواه وه بدر مع بندر بول یالیورا درایوشم، کی بادی نظر سے دیسی بی و ت منتقبل کا استان با دی کرے۔ له ليود ، فكاسكنا بندكاتيم كايك ووده بالك والاشب دوجانور كه ايسم وابكتم كا مقيلى دا ددعدَ صبالك والا جافد ، جو يا في مين يا و ذختون بين رتبا بصداس كے مجھيلے بروا ، بن انو عُمالِي ہو تاہے۔

# أدب أورعفر حسبريد

یہ درمہ ل کہ ان ارتعا کے میدسے سائے عقیدہ کا ایک الکل فیطری تیجہ ہے جو انسان اور حیوان کے درمیان وَاضْح حدفاصِل قائم کرنے سے انسکا دکرتا ہے اور اس طرح اِنسانی روح کی نعی بھی کرتا ہے۔

اب اس کا ایک اثر توب ب جیاک ہم جبک دیجے بین کدانسانیت سے نفرت کے جذبہ کا جواز تلاش کیاجائے ا درساتھ ساتھ بڑھم کے ذرائع کا اقرار (خواہ انسانی دقا كوسى كتى بى تىمىت كيوں نه اواكرنى برے ، جوس فسم كےمتعقبل كو وجود بيں لائے جس كانقته مطرويلز انتهائي مروشى كے عالم ميں پيش كرتے ہيں۔ مجھے اعتراف ہوكہ بيں ہے سے متفق نہیں ہوسخا کہ آخریم کمیوں ا نسان کی ابک اپیی نسل بیدا کرنے کے لئے خود اس قدار تكليف بردشت كرس جو ہزارسال بعد يميں ہے دُمے بندر، ليمور اور الوسم يحجه كرنفرنت کی نظرے دیجھے جمھے تویہ ایک لغوسی بات معلوم ہوتی ہے ۔ جمیں اس بات کونہیں بھوا جَلِهِ بِنَے كمستقبل كى المميت حال كى المميت سے ہرگز زيادہ نہب ہے ۔اس كے معنى يہوئے كهيس عارضى اقدار كے برخلاف ابرى اقدا ديرا ببان دكھنا يَيا ہيئے \_\_\_ ہيں ابرى انداد جوما فني بين مي هال بوئي بن اورهال من محي هاسل كى عاسحتى بين إوريه تها را فرص سے كذاكر.. اليقمستقبل كودجود بين للسلخ ك كوشيش كربي جهال ان اقدا دكے حصول بين عَام اُسكَاتِ کے لیے بعیداکہ محبکل ہے کم سے کم مشکلات ہوں ۔ اگر دیجھا جائے تو یہ مشکلات کچھڑھوں تسم کی نہیں ہیں ، بہ توخود ہما سے لیسے اند موجود ہیں۔ مکن ہے لیے ہیں ہما را ابناری ، مطروط كي مقلب ين كي زياده وصلمت ان نظرند آد با بوليكن به زباده واصح فرور ہے۔ یہ بالکل أیساہی ہے جیسے ان بچاہے وَالدین کا بِنونا ہے جو جَاہتے بہن کہ ان کے بيك و زندگى ميں ان سے بہتر مواقع ميتر آين ادروہ ان سے بہتر زند كى ببررتے۔ بیں لے شروع ہی میں اس بان کا اظہاد کردیا تھا کہ بہ جدیدمسئل معاد امید کے

# ا در ورعفرت دید

ساتھ شروع ہوتا ہے اور ناامیدی پرخم ہوتا ہے لیکن یہ کہ کر ہیں کوئی افلانی بیجہ افذ نہیں کرد ہا ہوں جوابیے متاحب جنتیت افذ نہیں کرد ہا ہوں جوابیے متاحب جنتیت افذ کرتے ہیں جن کا خرمن مجوا ہولیے۔ مرکباً ہم ایک دَ در کے خسستا ہی کوٹ ہیں۔ برظی اور زوال کے احساس سےچر ہیں اور رائھ ساتھ اس تبدیلی تو ایر جو نکہ کھا سے خوف ذرہ کی جواتا نے والی ہے۔ بونکہ کچ مذبک تبدیلی تو ایر مونی ہی جاہیئے۔ اور چونکہ ہمالیے ذہنوں کومتقبل کے تصویسے معمور رکھنے تبدیلی تو ایر مونی ہی جاہیئے۔ اور چونکہ ہمالیے ذہنوں کومتقبل کے تصویسے معمور رکھنے کی خرورت کا احساس ہونا ہی جا ہی ہے۔ ایسے تصورات سے جوہما سے کہ جو ہیں لینے بائے کو نشاید مناز کریں اور خصوصاً جب کہ ہمائے میں اور احساس افدار پر بھے دہیں۔ اور بھی فرددی ہوجانہ ہے کہ ہم اینے اور احساس افدار پر بھے دہیں۔ اس سے بھی فرادی ہو قالی نیقیں جو سے کہ ہم ان چیزوں کو مفہوطی سے بوطے دہیں کہ جواس دنیا بین ختم ہونے والی نیقیں جو میں اور جونہ ہوں گئی سے سے کہ ہم ان چیزوں کو مفہوطی سے بوطے دہیں کہ جواس دنیا بین ختم ہونے والی نیقیں جو میں اور جونہ ہوں گئی سے اس دنیا کا کوئی اخت ستام نہیں ہے۔

بہرحال بہرانوری کام تو یہ ہے کہ یہ دیجوں کہ حال کومت قبل کی اخلاقی غلاجی بی اے دینے اورا فلا اسکے متز لزل ہو مبلے سے جدیدا دب پر کبا اثر پڑلہ ۔ ایک میٹر کی حیثیت میں اور مراتھ می انھو ایک باصلاحیت منتظم کی طرح مجھے اس پر بھی ایچی طرح مظرکھی تاہی کہ جس کی میں ۔ بہتر کھنے والوں میں ایک قیم کا سابی احساس اور بیا حساس کہ ادب کو سماج کے لئے مفید ہونا مجلہ ہے کہ مفید ہونا کہا ہوں کہ مناز کر گیا ہے کہ کہیں دیل نے چوٹ مبلے کیکن میں اعتاد کے مناقہ اس بات کا سب موجود ہونیکن شماج کا یقین دلا سکتا ہوں کہ ان لوگوں میں مفلوص کا مناسب تناسب موجود ہونیکن شماج کہیں جند ہونا اور میں جا مہا ہوں کہ اس سلیلے میں کسی نتیج کہیں کے حذر بہ میں موجود تو منا اور میں جا مہنا ہوں کہ اس سلیلے میں کسی نتیج ستقبل کی خدمت کے جذبہ میں موجود تھا اور میں جا مہنا ہوں کہ اس سلیلے میں کسی نتیج

# ادب او پھرڪ دير

برگیم جا دُل کدآج کے شاہرکا اس کی ذات ا در سَہاج سے کباجیسے رشۃ ہی بہ دیرت ہے کرجین ظن ناگزیہ ہے لیکن دھسل مسئلہ بہہے ) کراسے شنقل اقدارہے کہیے ہم آ منگ کیا جلئے، حبنکا حصول ا در کلے مقصد ہج۔

ہم ابہل موضوع کی طرف آئے ہیں۔ کیا ایک ا دُبی فنکا رکوساجی دما اربور کا شدیدا حکسس اس حدّ کک ہونا جَاہیے کہ دہ ادب کے ذرایوا یک پیغام کینجا سے پرمجور ہوئے؟ اگراکیا ہے تو بڈینیام "فن کے لئے کب مفید ہم ا درکب مفر ؟

مراخيال ہے كہ بس دوركے أبل قلم كو إس كا شعور تو بونا ہى كيا ہيئے ليكن فسكار كملئ براخطرة بمبتنديه بهاكده وفلوص كرساته ده كجه محسوس كرائ كوشيش كرسے جودا دہ محسوس بی نہیں کا اب میں پہاں بہ نتائج اخذ کرنے کی کوشیش کردں گا رجوبات جن ہی وہ فن کار کے انفرادی و بلی وانفرادی جذبوں کے دمیان اور سکاجی خیالات احسارات کے درميان جن كى د تهسيلغ كرنا چام الهي مم من كهداس مم من من ين ده د تواين نظريه كوابى شخصيت كے الدكار كے طور يركت عال كرا ہے ادر ددوا بنى شخصيت كوسكاجى لظربے کے مطابق ڈھالنے کی کوشش میں کجیلتا یا منے کر تاہے۔ یہ بات دراسی دھناون کیا ہی ہے ا بک ا دمی ابک فرد می ہے اور ما تھ ماتھ دکن بھی۔" فرد" کے بجائے بیں شخف كالفظامنتعال كرول كأرا كخ شخصيت المل جيزها وراس مجروح نهين كرنابا بيكيكن ما تھ ساتھ دہ سماج کا بکے کن 'بنے کے لئے پیدا ہوا ہے جب سّاح کرمرت دمحفل فراد كالمحبوعه تمجعا عأباس تواس كحركما تهوا ذا دخيال جبهورمين كانتشار كبي عنم لتباس وجب شخف ساج کا قطعی طور پر مانحت ہوجا ناہے تو اس کے سًا تھ فاسٹ زم با کمپونز م کاانسا سے محرد م كرنے كاعمل بھى بيدا مؤتا ہے - بدد وانتہا ين بيرطال باسكنى ہيں كيوں ك أ زاد خيال جمهوريت ني محقيقت جر كحيوتسليم كرتى ہے، وہ دوس ل شخاص كا نهيس ملكه " ا فراد " كا فجوعت مرح اس كا مطلب بر سه كد وه أشخاص كى دنسكا دي ا ود م البيت كو

# ادب او وعرب بد

تسليم بسري ترقى بلكه اسے يرانے فيشن كا مادى فرد قرار دىتى ہے يا دىمو قرابطوى آندا ذكا ایک جزد تلیل ا دریه شخص کی نزلیل ہے ،کیونکہ کوئی شخص کی شخص نہیں دہتااگر دہ بو الصطور برفزنسي الكبهو مَبائد ا ودكونى فرقد ، فرقد نهيس رَسْبًا الرَّروه أشخاص كالمجوعه مهیں ہے۔ آدمی بھی آدمی نہیں رہنا تا وقلیکہ وہ رکن سنہو، اور وہ ایک رکن بھی نهبس بوسختا تا وَقتيك ده الگ اينا دجود نه د كمتا جو- آ دمي كى دكنيت اود اكت تنهائ سائفتا كا تخلي ما تميل - إلى المح بهي آتے ہيں، شايرحس كاعلم برا يك كورة موجب ادمی این ننهائ کی وحشت اک کائی سے بس کرست منقطع موجائے . مجھے ایسے بیں و آعی دحم آناہے جب وہ اس طرح لیے تک اور اپنی ذلت وہے آگی تک محدود موراكيلاده بائے۔ اكبيل بغرفداكے۔ ايسے كالحوں كے بعد فداكے ماتھ اليے ادرانی ال المیت سے آگاہ ، جو لعنت کے سوا کھے نہیں ہے ہم انتہائی تشکر ونوسیف کے ساتھا بنی دکنیت سے آگاہی مّامیل کرتے ہیں۔ کیو کہ بُہادی توصیف ڈسکرگز ادی اس دفت تکسیے معنی ہوجب کے ہم یہ نہ مجولیں کہ یہ کہاں سے تنروع ہوتی ہے ادر كمان خنم بوتى ہے يو كھ ميں كه الم مول أكر جا السے تسليم كر حيكا ہے اور اس توازن كو مرت گرما ہی سے برفراد رکھاہے۔ کو اس بات کونسلیم نہیں کیا جاتا لیکن پیسسیای رجحان کے ختر نہو نے والے اونے نیج کے کھیل سے ظاہر ہو ما ناسے جو کھی اناری اور کی افتارد ك شكل مين طاہر و تار إہے . أبر ابك ايسا كھيل ہے جؤمراخيال ہے لاديني دنيا ميں مي خستم نہیں ہوتا ۔

مکن ہے یہ بنیں فارج از محبث معلوم ہوری ہول لیکن ایسانہیں ہے ہی از ازن اپنی سطے پر فنکاری مرگرمیوں ہیں موجود رہنا کیا ہے کہ کاراس وقت نکاری مرگرمیوں ہیں موجود رہنا کیا ہے کہ کاراس وقت نکے فاق ایسے مقصد سے عہدہ برآ نہیں ہوسکتا جب تک ر توا ذن کے اس عمل سے اس کا وجود بن سنورن را ہوا در اس کی نکوین مذہوری ہونین کارا بنی

### ا دب اورعفرت دید

وات کے بادے بیں تھے ہوئے ہی، میساکدری دی کا مال نے کہاہے ، بنے ذائے کے بارے بیں تھاہے۔ لیکن ہی مقولہ بیں اگر ہم ہیں بات کا اضافہ اور کربیں کہ بخص ہو ہے اپنے ذائے کے بارے بیں تھے ہوئے وہ اپنی ذات کے بارے بیں بھی لکھ جا نا ہے تو یہ بھی ایک ہی بات ہو گی۔ لیکن اسے بیسب کچھ اپنی ذات سے ہی مثر وسط کرنا جائے۔ بعض اُوقات بجروں کو انہمائی شکل میں بیش کرنا بھی معاون تنا بت ہوتا ہے اور کی لیفض اُوقات بجروں کو انہمائی شکل میں بیش کرنا بھی معاون تنا بت ہوتا ہے اور کی لیکے یہ ایک خطوان کے طرح سے ایک بچافت کا مسلم اس محالے اس بر کہنا ہے کہ ایک طرح سے ایک بچافت کا میں بیش کرنا ہی موری طور پر کر رہا ہی تو وہ ایک جوٹا ایس بیر وہ ایمان دھات ہے کہ ایک حوثا ہے جوٹا اگر وہ کہی کا م شعوری طور پر کر رہا ہی تو وہ ایک جوٹا فن کا دہے۔

جب که ڈی۔ ایک لائس جیا فنکار اپنے فلسفہ کواپنی نجی خواہنات کے مطابق طوصالنے اور اپنی کر دریوں کا جواز پیش کرنے کا خطوہ مول لیتا ہے تو ایک رہی بھیدہ کو اپنی ذات کو اپنے عقیدہ کے مطابق ڈھا لئے کی غوض سے اسے منے کرنے اور اس طرح منصا دریا کاری ممکن ہوجاتی ہے۔ اسکی نفی کرنے کا خطوہ مول لیتا ہے اور اس طرح منصا دریا کاری ممکن ہوجاتی ہے۔ یہی خطرہ عیسائی کے لئے ہے اور اس طرح منصا دریا کاری ممکن ہوجاتی ہے۔ یہی خطرہ عیسائی کے لئے ہے اور اس کی بونسٹ کیلئے ، اور فاص طور برا پہلے کو ل سن عقید کے لئے ہی ایک اگا دہ ہوجاتی ہے۔ اب سوال بیسے کہ کو کُ شخص بی حقید کے کو اپنی ذات سے بیا و ہی ذات کو اپنے عقیدہ سے ماثل کرنے کے لئے کہاں عقید سے کو اپنی ذات سے بیا تو ہی تھوری کے اور کی طرح منتا بڑ ہوجا ہے بیا بھراس عقید سے کی بی اور ہوجا کے دیر سے خیال میں اگر ایک بعیسائی اپنے ندم ہو کہا گا کہ میرام طلب شخصی جذبات کے تحفظات ہوتے ہیں جن سے ایک تما جی اِنقلاب پندم ورم ہوتا ہوتے ہیں جن سے ایک تما جی اِنقلاب پندم ورم ہوتا ہوتے ہیں جن سے ایک تما جی اِنقلاب پندم ورم ہوتا ہوتے ہیں جن سے ایک تما جی اِنقلاب پندم ورم ہوتا ہوتے ہیں جن سے میرام طلب شخصی جذبات کے تحفظات سے ہے میشال کے طور پر مرف سماجی جوش و خروش ، خواہ وہ کرتا ہی شدیکیوں نہ ہو، شاعری کی خلیق کے لئے مواد فرائم ہیں بیں خروش ، خواہ وہ کرتا ہی شدیکیوں نہ ہو، شاعری کی خلیق کے لئے مواد فرائم ہیں بیں خروش ، خواہ وہ کرتا ہی شدیکیوں نہ ہو، شاعری کی خلیق کے لئے مواد فرائم ہیں

# ادب ا درعفرحبُ رببر

كرسخنا- آخرد انتے كى نتابى بى ، جب دہ اپنے زىلے كى خراببول بر كملامت كر نا ہے، ادر <u>مشی</u>لے کی شاعری میں جب وہ باد شاہوں ، جَابروں اور یا در بول برمانت كزلهه، كيا فرق ہے بيلى كا جوش وخروش اس كے لينے دِ ماغ كا حصب اداس لية وه اليي أوازين نكالناب، بلكفواه مخواه متوج كيف والي اليي أوازي بيدا کر نا ہے جو ذہن کی ناموزوں اوا زوں سے زیادہ تہیں ہیں۔ برخلاف اس کے داست السن د مكول اوراین تسكا فول كوخودا اللهائم موسے بحد و معین محتیل اورمعین ذلیس ،جواس نے محضوص لوگوں کے انفول اسطاق میں اورجن کالےسے شدن سے احماس ہے، وہ ذاتی کینے، وہ ذاتی عنا دا درمحروبیاں، جنھیں ب مادى كهر ينجية ، لبكن مهل مين خنيقى - اوريهي سنيادى بات ، ورون عظيم بن يري بيغبري اس معمرا ،وسكة بين ا ودفداكى دفيا وبرايت برعمل يرا وسكة بين -عام انسانی نشاع و ن بین ذاتی نقصان ، ذاتی کیبنه دعنا د، تلخیال ا در تنبیانی کا احسال تؤموجودي دمنا بكلهنئ حتى كرجب ثناع لبين ذاتى إحساس كيمسوا زكسي ادرجزي اً كاه موا درنه دليسي ركه تا مو توكيي جيزس اتني شدت كے باعث، ايك نمائز و قدر ا فيت كى هَا مل موجاتى بين ناكر مم وى آول كاطرح اس كے نقط نظر سے غور كين اس طرح نمیں کہ وہ آین ذاتی د کھول میں دب کر رہجائے بلکھیں نمایاں کرتے ہوئے بغركي يهيائ وفراس يرجش طلب كسكاته وربالأخرب كونى اوردوسرا كريمي تونهين سكنا ـ بيكن عظيرترين مشاعرو ل مين بهي في جذبات ، معرد ضي اخلاق الدار کے پرچش اِعتقادا درانسانوں کے درمبان انعمّا منٹ کی جنبخو ا در درح کی زندگ کی تلاش كے ماتھ مل كرمكمل موجلتے ہيں -

کے قرون کی کے آخری دور کافر اسیسی شاہو جے انیسویں مکدی کے درمانی شعرارا ورا دل نگاروں نے مدرجہ شہرت دی ۔

### ادب اويفرسبرير

اب لا دبن انقلاب کا دنجان شخص کی قدر وقیمت کو کم کرنا ہوا معلوم ہونا ہو۔

ایسے بیں فوراً یہ کہا جاسکتا ہے کہ ایک ایسی دنیا میں جہاں کا مطور پرنا انقائی اور شدو

بھیلا ہوا ہو جفعی احساس اورنجی دکھوں کا اظہارا یسی کونسی ایمیت دکھنا ہے ؟

ا در سہی لاد بی نقط نظر ہے جس کے معنی یہ ہوئے کہ ایک دمی کی کیا ہمیت ہی جب اسے سامت کی جان جو کھوں میں بڑی ہو در بات کہ کر بہم جد پوسکا معادی طرف لوٹ آئے ہیں جس کے مقبول المنا مرش ویل ہیں۔ کہ تو تو المنا مرا کا اور ہی تا تعمل کی کا اور کی بی جس کے مقبول المنا مرش میں کہ ہو جودہ نبظام ہی ناقعان ناکارہ ہو جنی تسکین ہم کا کر کے ہیں جو اور کو اس دونوں تائے ہی کو فو را تسلم کے اس کے بچھے وہ زبر دست تصور کا مرا ہے جو بغرکسی فراحت کے ہا لہ اپنے ذمان میں جاری دراری ہے اور جو برعت کی شکل میں ہمیشہ ہاری تاک میں دہا ہے ۔

بیں جاری درک رہے اور جو برعت کی شکل میں ہمیشہ ہاری تاک میں دہا ہے ۔

بین جاری درک انصور، جو ہی نام کے کا تھ بھتیا ہے جو معقول اور ترا منظف معلوم ہو تا ہے۔

معلوم ہو تا ہے۔

''اسلمئلہ کے عنوان سے لینے ایک حالبہ ضمون میں جسے ہیں سے دلیسی کے سَاتھ پُرِ عاا درلیپ ندکیاہے ، کرسٹو فرڈ دس نے چندمعقول اِ نیس غیرطَبقاتی سماج ہی فرد کی جینئیت کے بائے میں کہی ہیں :

کو خاطرانسانیت کی ممل اطاعت وایتار کمیونزم کانیاد کی خاطرانسانیت کی ممل اطاعت وایتار کمیونزم کانیاد تصور مے کیونکہ ارکس اور نین داختے طور پر بیتلتے ہیں کہ پر ولتا دیوں کی ڈ کٹیٹر شب ایک وجی چیزہے اور مملکت کا وجود نبرات خود حلد ہی ختم ہوجائے گلاد دملر میں مسکی جگر خیرطبقاتی اور غیرمملکتی معاست مرکے ہے گا۔

# ا دب ا و يعقربُ ديد

لیکن دسوال بیہ ہے ، یہ سب کچھ کیے حاصل ہوگا۔ ؟

یہ مرف ای وقت فاصل ہوسے گا، جب فرداس فازک معاشرتی فراج کا عابل ہوجائے کہ وہ جبلی طور پر اپنی ماری صلاحتیں سکاج کے لئے ذفف کرنے اورسولئے معاشی نظام کے جب کا دہ ایک حقہ ہے 'باتی ہمقصد کے بائے بن سوجنا ہی جب وڑنے ۔ ایسے نظام میں مملکت کی موددت ای سے ذیا دہ باتی نہیں دہ ی خبوں کے لئے مملکت کی فرودت ہے ۔ لیکن یہ باچیو بیٹیوں کے لئے مملکت کی فرودت ہے ۔ لیکن یہ باچیو بیٹیوں کے لئے مملکت کی فرودت ہے ۔ لیکن یہ باچیو بیٹیوں کے لئے مملکت کی فرودت ہے ۔ لیکن یہ باچیو بیٹی نظام ہے ، اور کیا انسانیت کے لئے ممکن یہ کے کہ دہ اس سطے تک دہ اس سطے تک اس سطے کے دہ اس سطے تک اس سطے کی دہ اس سطے تک اس سطے تک

یس بیمان و وس کے خیال سے تفق ہوں کابیا مکن نہیں ہے لیکن بیں اگراسے مکن نہیں ہجتا تو بھے جا ہیے کہ اس تصور پرلعن طعن کرنے کی ذہمت بھی ذکروں ریر چیز ہے دیم الرکیب باز فلسفیوں اور سیاست دانوں کی جا لاک سے وجود بین نہیں آئے گی ، بلکہ یہ تواحک بوجے بین فرع انسان ہونے کے بوجے بین فرع انسان کی فطری بیزادی سے بیدا ہوگی۔ کیونکہ بیس یہ یا در کھنا بجا ہے کہ یہ دوٹا نگ والے جانور کے لئے بڑی شکل بات ہے کہ وہ بید سے کھڑے ہوئے یہ دوٹا نگ والے جانور کے لئے بڑی شکل بات ہے کہ وہ بید سے کھڑے ہوئے یہ دوٹا نگ والے جانور کے لئے بڑی شکل بات ہے کہ وہ بید سے کھڑے ہوئے یہ دوٹا نگ والے جانور کے لئے بڑی شکل بات ہے کہ وہ بید سے کھڑے ہوئے یہ دوٹا نگ والے جانوں اور آب دائوہ اور کی اور آب سے نیادہ ایک مدد کے بغیر و زیادہ تر لوگ اپنے وقت کا بیشتر حصاتہ انسانی ذیم دار بول سے بچنے ہیں عرف کرتے میں اور مرف چند لوگوں کے مسلسل ایٹا دے طغیل ہی ہما نسان کہلائے جائے کے جائے کہ اور جند کو کے جائے کے حالی کہا ہے جائے کے حالی کے جائے کے جائے کے جائے کے جائے کے جائے کے حالے کے خیال کی خوالے کی خوالے کی خوالے کے حالے کی حالے کے حالے کی حالے کی حالے کے حالے کی حالے کے حالے کے حالے کے حالے کے حالے کی حالے کی حالے کے حالے کے حالے کے حالے کے حالے کی حالے کے حالے کے حالے کی حالے کی حالے کے حالے کے حالے کے حالے کے حالے کے حالے کے حالے کی حالے کی حالے کے حالے کی حالے کی حالے کے حالے کے حالے کے حالے کی حالے کے حالے کی حالے کی حالے کے حالے کی حالے کے حالے کی حالے کی

### ادب ا درعفرب دید

مستحق نسبتے ہیں ا ڈر کھاعتی شعور' **۔ وہ برعت جوآ** زاد خبالی کی نیفادی برعت كے مَا تَقْرِ وَانْ جُرْهِي مِي النه الكب ولفرميب كشش ركھتى ہے كيونك يا بياني ذمردا دبوں کے بوجھے سبک دوش ہونے میں مدذ دبنی ہے۔ مراضیال ہے کمیل ادنی در حی شعوری طرب مراحبت سے ندکہ لمبندی کی طرب ایک قدم - تعقیت يه اس نظريه كاطفيل مع جوا بتدائي نسل انساني كعمطالعدير ووديتا من نظر. كے لئے ہم ورجيم اور بيوى آبل جيسے معنفين كے منون احتان بيں۔ جو كھے بي نے اب تک کہا، اس سے پزیتجہ نکلناہے کہ انسانیت کی برمالت اور یہ نضاً شاہری کے لئے ناماذ گاہے لیکن یہ بات برات فور مہت زیادہ اسمیت نہیں کھی۔ در بھی بہت سے منائل ہیں جونئ شاہوی کی متوا ترتخلیق سے کہیں زیادہ ہم ہین جا انکے ہیں بریادر کھنا بَلبیے کہ رہ لوگ جن کے ان سی چزول کی تخلیق مبدم و ما تی ہے دہ يران كو يمحض وراس سے لطف الدوز بونے كى صَلاحبت بھى كھوم بھتے ہيں ۔ وبات اہم ہے دہ یہ کہ نناعری تی تخلیق شخص کی حفاظت ا در فرد ، حنگ ا ادر ساجے کے سا تھاس کے باہی منتے پر مخورہے۔

کے کی شاہوی ہیں بہت سی آرزد میں اورامید ہی بنال ہیں جن سے بھے
یوری ہرددی ہے۔ جب ہم آج کی شاعوی کا مقابلہ کھیلی صدی کے آخری حصے لینی
ہالیس سال بہلے کی شاعوی سے کرتے ہیں تومبار خیال ہے کہ انفرادی شعرار کا حصو
کا مقابلہ کئے لیخر رخواہ وہ مقابلہ تھا اسے لئے نقشان وہ ہی تابت کیوں بنہوں ہم
محسوس کرتے ہیں کہ وہ ساجی سنجیدگی اور سے طبینانی جس کا اظہار کچھ عصے شاعوی
میں مور الم سے خود ہمانے فائدہ بیں ہے مہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ شاعوی نے ایک
نی سنجیدگی اور ایک نی سماجی ہم سے مہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ شاعوی نے ایک
کہ مائے عظیم شاعوم طرو لیم ڈبلیونی سٹے سن شاعود دونوں او وار سے تعلق رکھتے ہیں کہ مائے مطرو لیم ڈبلیونی سٹے مود دونوں او وار سے تعلق رکھتے ہیں کہ مائے مطرو لیم ڈبلیونی سٹے مود دونوں او وار سے تعلق رکھتے ہیں کہ مائے مطرو لیم ڈبلیونی سٹے مود دونوں او وار سے تعلق رکھتے ہیں کہ مائے مطرو لیم ڈبلیونی سٹے مود دونوں او وار سے تعلق رکھتے ہیں کہ مائے مطرو لیم ڈبلیونی سٹے میں دونوں اور وار سے تعلق رکھتے ہیں کہ مائے مطرو لیم ڈبلیونی سٹے میں میں کہ میں دونوں اور اور اسے تعلق رکھتے ہیں کہ مائے مطرو لیم ڈبلیونی سٹے میرونی میں اور وار سے تعلق رکھتے ہیں کہ مائے مطرو لیم ڈبلیونی سٹے میں میں میں کے دونوں اور وار سے تعلق رکھتے ہیں کہ مائے مطرو لیم ڈبلیونی سٹے میں کہ اور اور اور اور ایم کی دیکھتے ہیں کہ مائے مطرو لیم ڈبلیونی سٹے میں میں کھتے دونوں اور اور اور ایم کی دیکھتے ہیں کہ کہ دونوں کی دیکھتے ہیں کے دونوں کی دونوں کی کہ کی دونوں کی دونوں کی کہ کی دونوں کی دونوں کی دونوں کی دونوں کی دیکھتے ہیں کہ کور کی دونوں کے دونوں کی دونوں

### ادب ا درعفرسبريم

ائی اعلیٰ زین شاعری مجھلے سالوں بین سیسی کے ہے جن جزوں کے لئے ہم ان کے احسان مند ہیں، دہ اپنی جگہ ہیں لیکن میں یٹیں کو اُپنا ہم عصر شجھتے ہوئے خود کو کا سوسان مند ہیں، یا اہوں ادر اگر کو کی شخص اس دقت مجھے سٹیں کا ہم عصر سجھے جب میں کہی موجودہ عرکو پہنچوں تو یہ میر استہائی سنتا کئی کی بات ہوگی ۔ میرا خیال ہے کہ جو بات ہم سیجھنے سے فاصر ہے ہیں اور جس کے لئے ہم جد وجہد کرتے ہیں خیال ہے کہ جو بات ہم سیجھنے سے فاصر ہے ہیں اور جس کے لئے ہم جد وجہد کرتے ہیں ایس ہے کہ شاعری ایک محت خوال کے لئے ہم جد وجہد کرتے ہیں ایس کے نشاعری ایک محت میں ایس کے لئے ہم جد وقی ایس کے ایک نفیس انسا طرانہ ہیں ہے بلکہ وہ کوئی ایس چرہے کی سیم باجی فلاد قیمیت ہے۔ ایک نفیس انسا طرانہ ہیں ہے بلکہ وہ کوئی ایس چرہے کی سیم باجی فلاد قیمیت ہے۔ ان کا خیال ہے کہ ختاع کو معلم ہے لاق کا کر دا دا دا کرنا گا ہے اور ای طرح ساج سے لیے ان کا خیال ہے کہ ختاع کو معلم ہے لاق کا کر دا دا دا کرنا گا ہے اور ای طرح ساج سے لیے دستے کو استکاد کرنا گا ہے ۔

# ا دسه ۱ و دعرحب دید

اجزاء کومفبوطی سے گرفت ہیں دکھا مُلئے ا درکن کن احب نرار کو ترک کر دیا جائے۔ اس طرح ہم ان تبریلیوں کو برنسے کا دلانے کے لئے بہترطور پر تبیا د ہوسکتے ہیں جن کی خردرت ہے ہے۔ بغیر کی خودت ہے ہیں طرح بغیر کسی تاسعف کے ہم ماضی کو بھی سجھ سیکتے ہیں ا د ر بغیر کسی خوف سے مستقبل کو بھی ۔

1900

# صحافت اورا دب

صحافت ا درا دب کے درمیان انتیاز بالکل ہے کارسی بات ہے تا وقتیکیم ا سخت مظالمدن كريس مول، جيسي كبن ئ "اريخ" اورآج نشام كاخباد كے درميان ہے'ا وریہ مقابلہ بڑان خود ہی قدرت دیر ہو کہ ہے سی ہوجا تاہے۔ آپ صحافت الد اد کے درمیان کوئی مفیدا تبیا زحرف اوبی اقدار کی ترا زومیں رکھ کرنہیں کرسکتے ۔ یہ امتيازا بكع ومخرا ورايك نتهائ عوقر كريك ربيان فرق كرنسي ي يدانهين مؤتار ابك دوسرك درجه كا اول صحافت مهين ب سين بقينًا السادب مي مهين كما عاسكتا ومحافت ک مطلاح گزشنه تیس تال بین زوال پذیر موئی ہے اور برخاص طور پرمناسب ہے کہ تا صفرن میں صحافت کے زیادہ ستقل مفہوم کو تا زہ کرنے کی کوشش کی جائے۔ يبرم خيال بين إس صطلاح كى موزول تربن ا درسًا تقدسًا تفويس لمعنى تعريب إن شخص کے ذمن کی کیفیت و فزاج کو مامنے رکھ کر کی ماسختی ہے جس کی تحریر کو ہم ب بہترین اصحافت تسلیم کرتے ہیں۔ نوہن کی ایک قیم کسی بھی ہے اور مجھ اس سے بورى بمدى وكصف يا أبنى بهترين تحررييش كرك كاطرف كسى فورى واقع يحرك باد کے زیرا تربی کائل موسکتا ہے؛ اور ذہن کی یہی وہ قیم سے جسے بیں منحانی کا ذمن مجنے كى تجويز كرتابول يبنيادى أسباب فخلف موسكة بين ، اس كاسبب مالان معافره

### صحا فىت اودادىب

سے مرگرم دہ بہی ہوسخا ہے ، یا جیسا کہ برے ترا تھ ہے ، اس کا سب دہ کی سکون یا کا ہلی ہوسخا ہے جے دحرکت بیں لانے کے لئے ) فوری فرک کی خردرت پڑتی ہے تیا دہ عادت ، جوا دائل عمری میں جلدی جلدی جبوٹی چھوٹی دفتیں کملنے کی خردرن سے بیدا ہو جاتی ہے ۔ یہ بات نہیں ہے کہ صحانی دومرے کھنے وَالوں سے محلف مواد سے ہستفادہ کرتا ہے جواکٹر ددومرے محکان میں جاکہ دہ ایک فحلف مقصدہ کام کرتا ہے جواکٹر ددومرے محکات سے ہم نہیں بلکہ زیادہ موقر ہوتا ہے ۔

عام طوريرجوبرائ محانى كے مرتفوي عباتى ہے دہ يہے كہ اس كاكام وقتى كيسى كافال مؤنله جس كامقصد فورى طور يركبرا أتربيداكنا مؤناب ادرس كامفدر جب دہ فوری اثر بیدا ہوجا سے دائی فستراموش ہے۔ بہرحال عرف آتنا کہ دینے کے معنی یہ بیں کان عوم ل کو نظرا نداز کرتیا جلئے جن کے باعث کوئی تخریبا و من کہی عَامِحی ہے اور بمات خودال صفت كي وصل وصل وصل المستعال كوي نظراندا زكرد إ عَلِي اورساته الما ان عبیب انفاقات کو می جوکسی تحریر کو فرموشی سے بچا لیتے ہیں۔ دو لوگ جو جو تھن سو ک زبردست و سیست سید برطود پرمتا نزین ادر در در بیرایشرس The) (Drapier's Letters كوسواني مرت كماته إربادير عقي بن بجول طية ہیں کہ بخطوط صحًا فت کی میری اپنی تعریف کے مطابق جس کی طرف بیں نے ہشادہ کیا ہے محانت ہی کے دیل میں آتے ہیں لیکن دی در بیرس بیرا اب انگریزی محاتیب میں آنی اہمیت کی چیز ہیں اور مرکس شخص کے لئے جو انگلتان کے وسبیں بہارت ر کھنا کیا ہتا ہے اتنے فرددی بیں کہ ہم اس اتفاق کو نظرا نماز کرنیتے ہیں جس کی دجے آج مي بم الحيس أرجة بين إكرسوكف في "كلودرس الربواز" ما الكي بوني اوراكر اس نے سیای ڈندگی میں اتنانایاں اور ڈرا ائ کر دارا دائد کیا ہوتا اور اگر اس جرت انگر خسطی آدی مے ان دعووں کو این انتہائی دلمیب نجی زندگی سے دائمیت

### صحا فت ادرا دب

من مختی بوتی نواب دی در رمیز رسس بیشر کاکیامنقام بهزنا ؟ اب زیاده سے زیاده ان کی تعرفی کھی کھار ہے گئو آئرش تاریخ کے اس دور کاکوئی طالب علم کرتا جس میں کہی عجيب انفاقي مطالقت كي وحبر سيخصوصي ادبي فراست بهي بوزي إدر ان دخطوط کو اس کے علادہ اور کوئی نہ پڑھتا۔ یہی حشر ڈی فود کی بمپفلٹ بازی کا ہوتا، اگر دہ رًا بن سن كر دسويا مول فليندر كامصنف نه مؤنا، يا يهي حشر سيمول جونس كي ميفلك باذ کا ہوتا، اگر دہ بوز ویل کا ہبرونہ ہوتا۔اب انگربزی زیان کے باسک مختلف تسم کے ایک د ومرے عظیم دیب کو لیمئے ۔ فرض کیمئے کہ جون ہزی نیومین انگریزی جرح کا ظیم رسمان ہوتا ، حس کے ارتدا د کو کلیٹر کسٹون سے تنباہ کن سانح کہاہے اور اس نے انسیویں صدی بیں وہ متنازرول ا دانہ کیا ہذناجو ہس نے کیا ہے۔ بہمی زمن کرتے بوے کہ سکی ایولوجیا (Apologia) کا نفش مضول اننا ہی مردہ اور بے د وج ہوتا، جتنا آ ٹرلسیے نڈیس و وڈکی ہے دفعت نصائیف کا پی نوسوائے سلوکے رسبیا چند نکنہ رس اصحاب ذوق کے اسی کناب آج یا ابک عندی بعد کون ٹرصنا اور نیومین کی ایپولوجیا، یعیناً اسی قدرمنجا فت کے ذیل میں آتی ہو جتنی سولفٹ، ڈی نوا درجونسن کی صحافیت۔

ب ایک بالکلمتضادمثال لیجئے، مادش مادیرملیٹ Marprelate)

( Marprelate کے رسالوں میں بقینا آئی ہی نی نرنہیں لمتی جنی سولفٹ ڈی فؤ کے جون سن یا نیومیین کی بہترین کتر ہر وں میں ملتی ہے۔ یہ دسالے، بک غیریخیة دور سے تعنق رکھتے ہیں لیکن اس کے با دجود حقیقاً ان بیں اعلیٰ معیا دی بہت سی عبارتیں معیود دہیں اورس دی بحث ایک ہملیٰ ادبی سطح پر ملتی ہے۔ اب انجیس کو ن پڑھتا ؟ موجود ہیں اورس ارک بحث ایک ہملیٰ ادبی سطح پر ملتی ہے۔ اب انجیس کو ن پڑھتا ؟ موات ان چندلوگوں کے جواس دور کے خرمی جھگڑ ول سے دیجی دیکھتے ہیں اور اسے اور اس کے خواس دور کے خرمی جھگڑ ول سے دیجی دیکھتے ہیں اور اسے انگریزی

### صحافت اورا دب

زبان بولنے والے دہذب لوگوں کی خرودی تعلیم کاجز دنہیں ہیں۔ اوبی ہلو لیجن افغات طلب اتی خصوصیات کا فا مل مجھا جا آہے با اس کتاب کی ذخرگ کابر ہسرا اوفات طلب اتی خصوصیات کا فا مل مجھا جا آہے با اس کتاب کی ذخرگ کابر ہسرا اوفات مجھا جا آ ہے جس سے اب کسی کو ڈیپی نہیں دی ۔ لیکن یہ بات بوری ظرح صبح نہیں ہے بحض ہلو کہی تحریکو ذخرہ نہیں دکھ سکتا۔ اچھا ہلوب عرف منقل لچی کے موضوع کے کما تھ مل کرہی کسی تحریکو ذخرہ دکھ سکتا ہے۔ دومرے کا اے محفظ بیسے کہ سولف یا ڈی فوکی صحافت میں ملتے ہیں ، ایک مبادک اتفاق کا نتیجہ ہیں حتیٰ کو نائوی عام طور پر جیز کے مقابل حتیٰ کر نائوی کھی اس سے محفوظ نہیں ہے ، ما لائک تنابوی عام طور پر جیز کے مقابل میں ذیا دہ بسیط اور زیادہ سنتھل موضوعات سے تعلق رکھتی ہے۔ آخر اب کون ہول کے جند علیا را ورجیز خطیب ول کے جو فطر آ اس قیم کی تصنیف سے ہمددی کہتے ہیں، یا جنھوں لے صبحے طور پر سمجھنے کے لئے بالارادہ اس کامطالعہ کیا ہے ، یودی ہیں، یا جنھوں لے صبحے طور پر سمجھنے کے لئے بالارادہ اس کامطالعہ کیا ہے ، یودی بیری، یا جنھوں لئے صبحے طور پر سمجھنے کے لئے بالارادہ اس کامطالعہ کیا ہے ، یودی فیری کوئین (The Faerie Queen) کولطف لے کر ٹرھ سکتا ہے ۔ یودی فیری کوئین (The Faerie Queen)

" چادلس دهپلے" (ملتالیسم)

# "تنقيد كامنصب

(1)

کئ تال ہوتے نن میں نے اور پرانے کے موضوع پراظہار خیال کرتے ہوئے یں نے ایک بات ہوئے یں نے ایک بات ہوئے یں نے ایک بات ہوں ۔ وحصلے میں بہاں بیش کرلئے کی حبّارت کر رہا ہول کی بات ہوں ۔ وحصلے میں بہاں بیش کرلئے کی حبّارت کر رہا ہول کی کیونکہ مُوجِدہ مضمون یں ہی جول کا ، بہ جلے جس کا اظہاد کرتے ہیں اطلاق کیا گیا ہے ۔

" موجوده فن بالمنے خود می ایک نظام بنالیت بیج میں کئی کی است خود کا دوبل ہوجا آ ہو موجود الفام کو فن بالے کے جود میں نے نے خود کی دوبل ہوجا آ ہو موجود افظام کو فن بالے کے جود میں نے نے بار کی کے کو فروری ہوجا آ ہو کو دری ہوجا آ ہو دوبا ہو خواہ یہ تبدیل کئی ہی کر مالے کے دوبا میں تبدیل بیرا ہو خواہ یہ تبدیل کئی ہی خویف کیوں نہ ہو اس مورج ہرفن یا اے کے دشتے ، تناسبات خویف کیوں نہ ہو اس طرح ہرفن یا اے کے دشتے ، تناسبات اور اقدار بورے نظام میں نے سرے ترتیب کیا ہیں ہیں نے اور اقدار بورے نظام میں نے مورے آ نظات کرتاہے اور بور د ب بھی بنظام کے اس نصور سے آ نظات کرتاہے اور بور د ب اور افراز کی اس نصور سے آ نظات کرتاہے اور بور د ب اور افراز کی اس نصور سے آ نظات کرتاہے اور بور د ب اور افراز کی اس نصور سے آ نظات کرتاہے اور بور د ب اور افراز کی اس نوعیت کو سمجتاہے ۔ اس کے لئے یہ بات بعید از قیاس نہیں ہے کرجوارح ماجی حال کو متعین بات بعید از قیاس نہیں ہے کرجوارح ماجی حال کو متعین بات بعید از قیاس نہیں ہے کرجوارح ماجی حال کو متعین بات بعید از قیاس نہیں ہے کرجوارح ماجی حال کو متعین بات بعید از قیاس نہیں ہے کرجوارح ماجی حال کو متعین بات بعید از قیاس نہیں ہے کرجوارح ماجی حال کو متعین بات بعید از قیاس نہیں ہے کرجوارح ماجی حال کو متعین بات بعید از قیاس نہیں ہے کرجوارح ماجی حال کو متعین بات بعید از قیاس نہیں ہے کی جوارح ماجی حال کو متعین بات بعید از قیاس نہیں ہے کی جوارح ماجی حال کو متعین بات بعید از قیاس نہیں ہے کرجوارح ماجی حال کو متعین بات بعید از قیاس نہیں ہے کرجوارے ماجی حال کو متعین بات بعید از قیاس نہیں ہے کردوبات کی جوارے ماجی حال کو متعین بات بعید از قیاس نہیں ہے کردوبات کی متحد کی جوار کی دوبات کی متحد کی جوار کے کردوبات کی جوار کی دوبات کی جوار کی دوبات کی جوار کی دوبات کی جوار کی جوار کی دوبات کی دوبات کی جوار کی دوبات کی جوار کی دوبات کی

### تنقيدكا منصب

كرتاب اسى طرح حال مامنى كوبرلتاب اله

اً كى وقت من كامسك بكائے ميں اطهادخيال كردا تھاا ودد وايت كي تعود كے بالسعيس جواميس بجسّا بول فن كاريس بونابي باستي يكن ده زياده زنظام كامسسند تفاا ودَتَة يمكامنصسبكي، بنيادى طورينظام يكا ابك سندمعلوم مخ نلهديس اس وقت ادب کو، جیساکسی اب بھی جنتا ہوں ، دنیا کے ادب کو، پوروی کے ادب کو کسی ا يك طكسك ادب كو صوف أفراد كى تغرير دل كالجوع نهين تجد د إنها بلك زنده كل جزي مع اتصابعی بسے مول من كے تعلق سے درصرف جن كے علق سؤاد بی فن كی انفرادى تخلیقات دانفراد فنكاد دن كى تخليفك اينى قدر وقبيت قائم كرنى بين - لهذا اس بات كے بيش نظر وفن كار سے الگ عالم خارج میں ، کوئی چزایسی ہے جس کا ومطبع ہوتا ہے، \_\_\_ ایک ایسی عقيدن جس كے متاصے لينے اچھولتے مقام كو بانے اور حاميل كرلنے كے لئے اسے تجمكن ا براتها ورایی ذات کی قربانی دین براتی سے ۔ایک مشترک ورفته اور ایک مشترک مفتعدفنكا روى كونتعورى باغيرشعورى طور يرمتحدكر ببيق بن اس بات كرنسيم كرلينا فبلهيت كه به انحا دزیاده ترغیر شعوری بوتلهد برز ملف كربيخ منكارول كے درميان برانبيال مے ایک بنعوری شراکت ہوتی ہے اور چو کاسلیقد مندی کی ساری جبلت ہیں محکماً مجبور كرتى ہے كہم اس جگر كل كي الشعود ميت كے رحم وكرم يرند دہيں جمال بمشعورى طور بركي كرسكة مين توسم من ينتج يربيني يرمبورمو ملتة مين كدج كي غير شعورى طور بواقع بوتلهے اگرشے شعودی طود پر بھینے کی کوشیش کریں توہم اسے کسی مقصد میں تمبدیل کرسکتے ہیں۔ دوسرے درجہ کے فتکا دلقینیا اپن دات کوکس فترک مقصد کے حوالے کردیتے پر فادر جہیں بیں بکبونکہ اس درجے کے فشکارکا خاص مقصد غیراہم اختیال فاشن کا دعارہے جواس کا طرهٔ احتیاز بی رمرت ایساآ دمی ی جوایی دات کواس درج ترک کردے که ده این

له الميد كم مفرول روايت الدانعندادى مكاحيت ا

### تتقيدكا منصب

تصنید میں خود کو مجول جَلسے، ہم کادی ، تبادل خیال اعداضا فدکر لئے پر مقد در رکھتا ہے۔

اگرابیے نظریت فن کے بامے میں تسلیم کرائے ما میں توان سے دفوی تیج لکا اسے كه جوكونى ان ست المح كوتسيام كرتاب وة سقيد كم بالسيس كلى اسي تيم كم نظرات كو تسيم كرتا ہے حب بين سفيدكانام ليتا مول تو نفينًا اس سے يمال ميرى مراد تحريك لفظول كے ندليكى فن يالى كى تفيروتشرى سے معليكن لفظ تقيد كے عام تمال كے سلسلے بیں جس سے ہیں ترریب مرادل مجا بنی جیسا كم میتھیدا رولا اپنے مضمون میس مرا دلیتا ہے ، میں جندمعرد ضانت بیش کروں گا۔ میں مجتنا ہوں کہ نیقید کے سی بھی مائند لے د ان محدود معنی میں ، یہ لچر مفرون میش نہیں کیا کانقید خود اینے اندوا بک مقعد ر کھنے والی مرکر می ہے ۔ میں اس بات سے انسکا رہمیں کرتا کہ فن لینے علا وَہ ہی کچھ اور مفاصدكاا دعاكرسكماب سيكن خودفن كصلة ان مقاصد ب اجرجونا مرودى نهيس ہے اور فن درحقیقت اپنامنصب دہ جو کھرمی ہو، اقدار کے ختلف نظریات کے مطا زیادہ بہترطریقے پران سے ہے اعتنائی برت کرہی انجام سے سختاہے۔ برخلات اس کے تنقيد كے لئے فرودى ہے كدوہ بهينيكى مقصد كا اظہا دكرے جے مرمرى طود يريوں كہا حَاسَكَمَا ہے كہ وہ فنَ يا ليے كى توضيح ا وراصلاحِ مذاق كاكام انجام ليے۔اس طرح نقاد كاكام بالكل وَاضِح ا ودمقرم وجأ ناب ا وراس بات كا فيصله كمي نسبتًا اسان موجاتا مے كرأيا وہ استسلى خسس طور برانجام سے دہاہے باہيں ، اور يدكه عام طور بركس تم كَيْ نَقِيدِ مِفيد ہے اوركس قِبْم كى مبہم اور كيمنى ينكين اس بات كى طرف ذراسى توج فيضيهم ويجهته ببب كتنقيد فائره بخش سركرمي كادبك سيدهاماده كإضا بطر وائرة عمل ہو لئے کے علاوہ کہ جس سے ظاہر دا دوں کو فوراً بے دخل کیا حاسختاہے ، سنڈے یارک کے بخت ومباحثہ کرنے والے حجتی مقرروں سے زیادہ بہتر نہیں ہے بھیں اپنے

### تنقيدكا منصب

اختلافات کابھی اندا ذہ نہیں ہونا۔ مبرے خیال ہیں بیہاں اس بات کا اقراد کیا جاتے گا

کہ ایسے موقع بیضاموشی کے ساتھ باہی سجو تدکر نے کی فرددت بیش آتی ہے بنقاد کو اگلیے
دجود کا جواز بیش کرنا ہے تواسے چاہئے کہ دہ لیے ذاتی تعببات ادر چکر دی سے جن کا

ہم سب شکاد ہیں نکلنے کی کوشش کرے اینے اختلافات کو جہان نک مکن ہوسی فیصلے
کی شترک تلاش میں نزیادہ سے زیادہ لینے ہم بیشہ لوگوں کے ساتھ مرتب کر سے جب ہم
دومرے نقاد دوں سے انہائی مخالفت اور تشدد برم خورے یا بھراینی بے معنی کی وقی کی دوزی
دومرے نقاد دوں سے انہائی مخالفت اور تشدد برم خورے یا بھراینی بے معنی ، چھو ٹی
انوکھی اور جی باقوں پر جن پر دہ پہلے سے کا دہند ہجا درجن پر دہ مرت توربینی یا کا بل
کی دج سے جا دہنا چاہتا ہے ۔ نقاد دوں کے اس گردہ کو ہم لینے دائر ہ فکر سے خادج کو نیا

اس اخراج کے فرد ابدیا جیسے ہا دا عصر محمد ارتجائے ہم اس بات کا اعترات کے دیا ہے۔ کہ اوجو کہ کہا ہیں کہ محمد کی اوجو کہ کا بیں کہ محمد کی جملے کہ اوجو کہ کا بیں کہ محمد اللہ معراقدم یہ ہے کہ ہم ان کی البیع دہ جائے ہیں جو ہالے لئے بہت مغید ہے ہیں ، اور ہماما دو مراقدم یہ ہے کہ ہم ان کی دیجہ بندی کی کوشش کر ہیں او محموم کریں کہ آیا ہم کوئی ایسا مہول دض کرسکتے ہیں جس کے دیجہ بندی کی کوشش کر ہیں او محموم کریں کہ آیا ہم کوئی ایسا مہول دض کرسکتے ہیں جس کے بیٹن نظریہ فیصلہ کیا جاسکے کہ کس قدم کی کتا ہوں کو محفوظ دکھتا جاہیے اور تنقد کے کن مقاصد اور ضابطوں کی ہروی کرنی جاہیے۔

(4)

فن بائے سے نن کے تعلق کا نصور اور بہائے سے اور بے تعلق کا نصور انبقد سے مقد کے تعلق کا تصوّر جس کا فاکہ بیس نے اور بر بینیں کیا ہے بچھے فطری اور بربہی معسلوم ہوتا ہے اِس مسئلے کے اختلاقی بہلو کے احساس کے لئے بیں مٹر مڈ لٹن مری کا ممنون اِصان ہو یا غالباً میں ایسے اس کا کہ اس میں جسے اور قطبی فیصلہ کا ممتلہ بھی شامل ہے مطرمری کے احسان کا

### تنقيد كامنصب

محے اورزیادہ احماس ہے۔ ہائے مینزنقاد بات کو بڑھا پڑھا کمینیں کرنے کامحنسویں معودن ہیں۔ وہ سلے کرنے میں ، لیپا وہ تی کرنے میں ، معالمہ کو د بلنے یں ، تھیکنے میں نجو ڈیے ين إت بنافين، وسن كواممكن تبادكر العين، بهاند مازى ين معرون بي اور مجقة بین کدان کے اوردومرول کے درمیان فرق مرت یہ ہے کہ وہ خود تونفیس آدمی ہیں ا ور د ومرو ل کی نبک نامی شکوک ہے پیطر مری ان میں سے نہیں ہیں۔ دوای بات سعوا تف میں کا نقاد کومین راستے اختیار کرنے جامئیں اور کھی کہا داسے چلہنے کدد مکی چیز کومستر د کرے اورکسی دومری چیز کو اختیا رکرے، وہ کوئی اس گنام ادیب کی طرح نہیں ہی جسك ا بعد سے کئی مال تبل ا بک اوبی برجے بین اس بات پرزورد یا تھا کہ دو ابنت اور کل سیکیت ا بك مي جزم ا در فران بين تي تي كاسيكي دور در دُونِها بس النه كوتهك كرما و المروم ديا ا در \_ جُون اُدن آدک کو. کلاسیکیت اوردومانبیت کے سلسلے میں میں مطرمری سے متفق نهیں ہوں۔مجھے تو یہ فرن ممل اوراُ دعوری، کالغ اور غیر مخیتہ ، مرتب اورمنتشر چیز كاما فرق معلوم موتلے ليكن جو كچەم شرمرى كهنا جلہتے ہيں يہ ہے كدا د سب كے سلسلے ميں اور برجر كے سلسلے بس كم ازكم دور وسيتے موسكتے بيں اور آب بيك وفت دولوں كى يا بندئ بيں كركت إدرده دوية جس كى دة للقين كرتے بيں يمعلوم بوتا ہے كذان كلستان ميں دوسرے رديرى برسس كوئى عثيت كالهيس ا وداس ك دجيد سكداس ايك قوى اورسلى مستلهنا دیاگیلہے۔

مفرمری بین سند کو پورے طوریرواضح کر دیتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ بھولی مفروں برے باہر ہے جون و برا ایک روحانی افتدا رکے ہول کوت یا ہے سا دب میں پہاول کا سکیت کا ہے۔ اس دائرے کے انڈرجس میں مرفرمری کی بحث بیلتی ہے ، یہ مجھے نا قابل انتزا تو بیس ہے جو کیتھولی سنرم اورکل کیت توریف معلوم ہوتی ہے ما لانکہ یہ بندات فود ممل بات نہیں ہے جو کیتھولی سنرم اورکل کیت تعرب میں ہے وہ کو گاسکیت کی تعرب کے بات بیں ہے جو کیتھولی سنرم اورکل کیت کے بات بیں ہے جو کیتھولی سنرم اورکل کیت کے بات بیں ہی جا کہ اندا میں مرمری کے بات بیں ہی جا کہ سندم اورکل ہے کا سکیت کی تعرب کے سلے میں مرمری

### "ننقيدكا منصب

ک حایت کرتے ہیں اس امر برنفین رکھتے ہیں کہ انسان لینے سے باہر سی چری الماعت کئے بغرطيي مبيس سكتا بهمعلوم سهك برون اور آندروني أليي صطلابيس وكم بحتى كمل بعد العاقع فرايم كرق بن اودك في بي المنفيات ليى يحث كوج الن كمي الم جعلاوں کوزیر بحبث لاتی ہے بر داشت ہمیں کرسختا ریکن میں یہ زمن کرتے ہوئے کرمٹر مری اور میں اس بات پرتنفق ہوسکتے ہیں کہ سامے مقعد کھے لئے یہ کھوٹے سکتے ہی کا ان بیں لینے ما برنفسیات دومست کی طامست کو نظارندا ذکر دیتا ہول ۔ اگر آپ بیٹھیتے ہیں کہ آپ كى چركى برون جيس تو يوريد برونى اے -اككى دى كى ديسى باس ب توس محمة مون اسے باہے کہ وہ میت دمولوں سے .ایک طرز حکومت سے ،کسی باد شامسے اطاعت كا المهادكر مصاكروه ندم بسب الحبي دكه آب توم إنيال ب استرم كى اطاعت كرنى علين مس كا اظهاديس في الم منون كه يعيد حديس كياب يكن اس كے با وجودا كيا. الدجارة كادمجى سے جس كا اظها دمطرم ك كيا ہے . ايك الكريزا ديب ايك الحريم إيك الحريم الم دین ا درا یکسانگریز موبرکو اینے میش رووںسے ور تہ بین قاعدے ضابعے نہیں ملتے الخيس بطورور فرج كي ملآب بهت \_\_\_\_ ايك شور كافرى مدرك طوريانيس ابنی اخدون ا واز يركسيته كرنا چاست " بس تسليم كرنابول كديه بات چندصور تول بيس در ہے۔ برمٹرلائڈما رجے بائے میں بہت کھ رشنی ڈالتی ہے لیکن سوال یہ ہے کہ اکنری تدبر کے طور پرمی کیوں باتو کیا ہس کامطلب بہ سے کہ وہ اغدو نی اواز کے حکم کو اخروقت مك نظرانما ذكرتے بہتے ہيں ؟ مجھ ليقين ہے كدوہ لوگ جي بيں يدا عدوني اوازموجودكم اسے توج سے منے کی طرف اُل استے ہیں، ا در دہ کوئی اور ہ وا زنہیں سنتے۔ درحقیقٹ عدالاً ا واز والع طوريز برانے معولوں كى طرح معلوم ہوتى ہے ہے ابك برنگ نفاد نے جوج میں آئے کونا " کی اب مردج ترکیب میں وضع کیا تھا۔ اندرونی اوا ذکے ماسکان ایک ایک

له معتقید ادلا بهمیتراددانادی مین -

و ہے میں دس دس جھے کراپنی اندرونی اوازسنے ہوئے نمٹ بال ہے دیکھنے سوین سی ا جاتے ہیں جس سے تفریت ، فون اور طمع کا دائی بنیام منائی دبتاہے۔

مطرمری کہیں گے کہ یہ بالدا دہ علط بیاتی ہے۔ دہ فراتے ہیں اگردہ دائر ہزارہ علم دین ، مدبر ، فو ددانی کوشش میں گہری کھدائی کریں ۔۔۔ وہ کان کن جومون ذہن نے دنی جائے بلکہ بورا ادمی اسے ایجام نے ۔۔ تو وہ اس خودی کو بالیس گے جو آفاتی ہوگ ۔ یہ ایک ایمی درزش ہے جو فر الی کے فاکنین کی قوت ہے بالا ترہے ، مکر یہ ایک ایسی درزش ہے جس سے کمینظوں سنرم کے بیرد کا رکواتنی لجبی فردر ہے کہ دہ کئی رسالے اس کا خشق کے طریقوں پر فلمیند کرنے میکن کمینظو لک ، چند رافضوں کو جو ڈرک زکسیت بیں سبلا مخت کے طریقوں پر فلمیند کرنے میکن کمینظو لک ، چند رافضوں کو جو ڈرک زکسیت بیں سبلا منہیں ہیں کہ مقولک کا عقیدہ بر نہیں ہے کہ فدا اور مندہ بالسکل ایک بیں مشرمی کا انتفاقی نہیں ہیں ۔ اس کے محالی اور بین نہیں ہے ہو ایمیز نوال کہ ایسے خواج مولاک اور بین نہیں ہے اس کے محالی اور بین نہیں ہے اس کے عمل اور بین نہیں ہے ۔ اس کے عمل تا بی استخاری کی مشال میں ہو ڈری براسٹ (Hudibras) کی نظم کو پیش کیا جاسی کا جو ایمیز نہیں ہے ۔ اس کے عمل تا بی کی مضال میں ہو ڈری براسٹ (Hudibras) کی نظم کو پیش کیا جاسی کا جاسی کا مضال میں ہو ڈری براسٹ (Hudibras) کی نظم کو پیش کیا جاسی کا مضال میں ہو ڈری براسٹ (Hudibras) کی نظم کو پیش کیا جاسی کا جاسی کے عمل تا ہے ۔

بن اس وقت تک یه نهیں مجھ انھاکہ مشرمری ایک قابل قدر فرقہ کے ترج ان ہیں جب نک ایک موزر دوز نام سے اوا دتی کا لم میں میں نے یہ نہیں فرصلیاکہ" انگلستان ہیں کوسیکی رجان کے نمائندے نہیں ہیں۔
کاسیکی رجان کے نمائندے میں مائن ہیں لیکن انگریزی کر وار کے مرف وہی نائندے نہیں ہیں۔
انگریزی کرد ار نبیادی طور پرشدت کے ساتھ" برمزاح" اور " فیرمقلد" ہے ۔ یہ لکھنے والا
لفظ اوا سد کے ہتمال ہیں اعتدال لیسند ہوا در ان الم بم بلاح ٹیوٹن قوم کے مزاج ہیں
سمزاجہ در گان کوشائل کرنے ہیں سقائی کی حد تک میا ک ہی می محمومی موتا ہے کہ مشرمری

طه سترهوي مدى كاسيول طرك ايك طنزياتي نظر ويوسي على خلاف م

### تنقيدكا منصب

اوريد دومرى وازيا توعد دوب خود دائے ہے باعد دوب رواداد رسوال برنهيں ب ادربربنيادى سوال ہے كەكون سى چېزىمائىسىلىن فطرى ہے ياكون سى چيز آسان ہے بلك كون مى چرصى ہے۔ يا توايك روية بقابله دوسرے كربہترہے ياوہ ايك دوسرے سے بِنْعلق ہے رمگرا تخاب کامسئلہ بے تعلقی پر کیسے مبنی ہوسخلہے؛ بقینًا توم مہل کی فر انناده پایہ بات که فرانسی لیے ہیں اور آنگریزان سے فتلف ہیں اس مسئلہ کو طانہ ہم تی بلكريسوال اثفاتى بسكددوول متنفأ دبانول بس سے كون سي سي بين بي سم مكتاكه آخر لطينى مالكسين كاسكيت اور روما نيستدكے درميان مخالعنت دمبياكه مسٹر مری کہتے ہیں، آئی گری ہو لے با وجود ہالے لئے کوئی قدر وقیہت نہیں رکھتی کیو بحہ اگر فرانسیی فطرتاً کاسیکی بیں تو فرانس میں محوال کی مخالفت کیوں ہوہیں کہ ہائے ہاں ہے ؟ اگر کلامیکیت ان کے لئے قطری مہیں ہے بلکا مہوں نے اسے عصل کیا ہی توہمی لسے کیوں دھیل کرلیں ؟ کیا سندالہ میں دنسیسی کلایک تھے ؟ اور انگریزاس ستال رد مافرى مقے ؟ ميرے لئے ايك اياده ايم فرق يہ بے كسنال عميس فرنسيسي زياده يخت نترميلا كرعي كفيه

#### ر ۳ ،

برخت میں اسم صنون کے موضوع سے مجہت دور لے آئی ہے لیکن برخروری کا کہ میں مطرم ک کے بیرونی اقتدار اور اندونی آواز کے تقابل کا جائزہ لول۔ کیونکان لوگوں کے لئے جواند رونی اواز کے تابع میں د تناید تابع موزوں لفظ مہیں ہے آنقید کے سیسلد میں جو کھی کموں کا وہ ان کے لئے صدور بہ بے وقعت ہوگا کیونکہ مہیں تقید کے کے مدور بہ بے وقعت ہوگا کیونکہ مہیں تقید کے کے ختر کے مول تابس کر لئے کے سلامیں کوئی تھی بہیں ہوگی وہ کہیں گے کہ اصول کے ختر کے مول تابس کر کے سلامیں کوئی تھی بہیں ہوگی وہ کہیں گے کہ اصول کے ختر کے مول تابس کرنے میں اندرونی اواز موجود ہے ؟ اگر مجھے کوئی جزید ہے توس بی وہ بی اوراس میں اوراس میں اوراس میں اوراس میں مورک کی بی شوری بی اوراس وہ وہ ہے جو میں ایسند کرتا ہوں اوراکہ میں سے کافی لوگ مل کر یہی شوری بی اوراس

### "نقيدكا منصب

چیزکو پندکری قرب کی دوجیسیزی و آپ کو را آپ سے مراد دو او گروالے پندائی تا اون بھی تا فونی فیصلہ کا تا فون بھی بندکر نی پڑے کی در موکلٹن بردک کا قراب کہ فون کا تا فون بھی تا فونی فیصلہ کا تا فون بھی بندکر نے کا اظہار کہ کے اور م جس جیز کو پسند کرتے ہیں بلکہ پئی پسند کے اسباب کی بنا دپراسے پند کرنے کا اظہار کہ بھی اور میں جسل بہیں ہما و بی کمال سے کوئی سسترد کا رنہیں رکھتے یک ال کئی تاشق کی مائی کا نشانی ہے کیونکہ اس سے بر ظاہر ہوتا ہے کہ مصنعف نے بے چی دجرا ، بنی ذات سے اہرا کیا جا مال اس کوئی سستی نا جی دجرا ، بنی ذات سے اہرا کیا جا مال کی بھیستی ہوں میں دو میں دور ہوری کا اصول یہ ہے کہ جا میں میں رکھتے دہم کمال کی پہستی نہیں جا ہے " کا سیکی دا ہمری کا اصول یہ ہے کہ جا میں یا دو ایس کی مورد ہیں اصول یہ ہے کہ جا میں یا دوایت کی اطاعت کی جا گے ا دوانسان کی نہیں ادر ہیں اصول کی نہیں بلکہ انستان کی نہیں اور دوایت کی اطاعت کی جا گے ا دوانسان کی نہیں ادر ہیں اصول کی نہیں بلکہ انستان کی فردد ہیں۔

ا خددن افازیر بتاتی ہے میراکی آدا ذہے ہے ہم میولت کی خاطرا کی امام کے سکتے ہی اور دہ نام جویس تجریر کرتا ہوں" دھگری (Whiggery) ہے۔ سکتے ہیں ،اور دہ نام جویس تجریر کرتا ہوں " دھگری (Whiggery) ہے۔

### تنقيدكا نصب

ك محنت ـ يرا ذيت تاك محنت عبنى تنقيدى موتى ہے آئى بى كليقى موتى ہے ـ ميں تويال ككركول كاكرايك ترمبت بإفدا ومنمرسن ومصنعت جومنقيداين تصنيف يركزله ووجعد ام الدافل درج كى منقدت داددمياكم مرافيال معين يبلي بى كريكامول كوكت الق مصنف دومول سے محض اس بناپربسبت رہیں کہ ان کا مقیدی عوراعلیٰ درجہ کا ہے۔ ا باب دجان ربح ہے ، ا درمرافیال ہے کہ یہ وحکری قیم کا رجان ہے کہ قنکا دکی تقیدی مخت ثاق ک خرمت کی جلئے ۔ اور یہ نظریم بیش کیا جائے کوفطیم فنکار لاشعوری فنکارم واسے ، جو الشورى طوديرا بي جندل ير المسكل بج كزين كانفاط تحريك بواسعد برحال بمي سے دہ لوگ جو ا خدونی گونے بہرے میں بعض ادفات انحسا رلیت ندمنیرہے اس کی كان كريسة بي جو مالا كابيرالها مي مهارت كے بيس بهترے بهتركرنے كامشورہ ديتا ہو بين اس امركي يا دو إن كوا لمب كرما رئى تعنانيف جهال تك مكن مؤنقالص ياك مول ( ان کی البامی قوت کی کمی کا ازالہ کرسے کے نے ، ا درمن تعربیہ ہے کہ کا داکا نی وقت مالع كآب- بم يمى مانخ بن كانقيدى تميزو بين شكل على مول بالداه خوش قسمت لوگوں میں تخلیق کی گری کے دودان ہی پیا ہوتی ہے، اورم ایسلیم نہیں كرتے ج بحة نعمانيف بيزطا برة منقيدى فينت كے دجود ميں الكي بين اس ليے ان ميں برح سے کوئی منقیدی محنت ہی بہیں موئی ۔ میں معلوم نہیں ہے کہ وہ کون سی ختیں اور كون من نقدى عوا بل بى جۇلىق فن كاركى دېن يس ماسى دقت موجودر ستے بى -ليكن يا قراداكثا بكايده مرابط اسه ما تخليق كا اتناحقه وتهى تنقيع ب توكيا جس چرکو سقیدی تصنیف کها جا اے اس کا زیادہ حصفیلیتی نہیں ہوگا۔اگرابیا ہے تو كيا كليقي منقيدها معنى من وجود مبين وكمتى ؟ اس كاجواب يه موسكتاب كدان يس كونى منادات بہیں ہے میں نے کا بھے مادر برتسلیم راباہے کہ ایک تخلیق، ایک نن یادہ اپنامقصدخودابیضا ندر د کمسّلهے ا درمقیداین تولیف کے مطابق کیے طادیسی ا درجیز

# تنفيدكامنسب

کی باب ہوتی ہے پہندا آپ خلیق کو تنقید کے ساتھ طاکراس طرح ایک ہمیں کرسکتے ہیں تنقیدی سرگری کی اُ رفع ترین اور طرح آپ تنقیدی سرگری کی اُ رفع ترین اور حقیق کی تحلیم خلیق کے ساتھ طاکرا یک کرسکتے ہیں تنقیدی سرگری کی اُ رفع ترین اور حقیق کی تحلیم خلیق کے ساتھ طاکرا یک کو تنقیدی سے کہ تحاد میں ہوتی ہے۔

میں کو کی مصنف بور سے طور پر مرف بہنی قوت بادو سے کا منہیں کرسختا اور بہت کی تحلیم مصنف نیقدی شور تور کھتے ہیں دی بوری طرح ان کی تصنیف میں شرکی نہیں ہوتا کہ کھو آب کھو آب تھی مصنف میں کو تو ان کو متفرق کا مول میں سکا کر حقیقی کا م کے لئے تبادد کھتے ہیں۔

ہوتا کہ کھو آب تھینف میں کرنے کے بعد اس ترتباد لہ خیال کرکے تنقیدی ممل کو جادی د کھتے ہیں۔

اس سلے میں کو کی عام جول نہیں ہے اور جیبے ایک انسان دو سرے انسان سے کہ کہ کا ہوتا ہوتا ہوتا ہوتا ہوتا ہوتا ہیں جو خود مصنف نہیں ہیں۔

اس طرح کچے نقیدی تصافیف دو سر کے صنفیان کے لئے مفید شاہت ہوتی ہیں اور ان ہیں۔

اس طرح کچے نقیدی تصافیف دو سر کے صنفیان کے لئے مفید شاہت ہوتی ہیں اور ان ہیں۔

کھو ان لوگوں کے لئے بھی مفید تا ہت ہوتی ہیں جو خود مصنف نہیں ہیں۔

ایک امد بی بھارس اہم البت الد رجان کا قائل تھا کھرت دی نقاد ہے کے لائن ہیں مجھوں نے اس فن کی جس کے بلاے یں دہ نقید کرہے ہیں ہشت ہم پہنائی ہے اور خوب سنتی ہم پہنائی ہے ۔ لیکن مجے اس خیال کوچنلا ہم چیزیں شامل کرنے کے لئے کی جسیلانا پڑا اور اس وقت سے میں ایک لیے فا رمولے کی طاش میں ہوں جو ہراس چیزکا مجھے میں شامل کرنا چاہتا ہوں ، اصاطر کرسکے خواہ اس میں ان کے مطاوہ جن کو میں شامل کرنا چاہتا ہوں کہ اصاطر کرسکے خواہ اس میں ان کے مطاوہ جن کو میں شامل کرنا چاہتا ہوں کے خواہ اس میں ان کے مطاوہ جن کو میں شامل کرنا چاہتا ہوں کے خواہ اس میں ان کے مطاوہ جن کو میں شامل کرنا چاہتا ہوں کے خواہ اس میں ان کے مطاوہ جن کو میں شامل کرنا چاہتا ہوں کے موسوسیت جو سے کے میں اور جو بھے نقد دیسے ان کے میں خواہ اس کرنا چاہتا ہوں کے اور سے کہ ایک نقادین میں اور جو بھے نقد دیسے کہ ایک نقادین میں اور جو بھے نقد دیسے کہ ایک نقادین میں اور جو بھے نقد دیسے کہ ایک نقادین

اله اس سلام . Ben Johnson کی دائے ہے:۔

<sup>&</sup>quot;To Judge of the poets is the virtue of poets and of none but the highest."

### تنقيدكا منصب

بهت الل درّسب كا ترقى يا خدّ حقا مَن كاشعور مونا جاسيّے ربضعودكسى طرح بھى كوئى معولى بات باعام سأتحفزنهي ب اور ذيه بسي حيث زج أسانى س عام تقبوليت عال كالدي ہے رحقائق کاشعو دا کیا لیسی چرز مرجومیت است پیدا ہوتی ہے اور اس کی کا مل ترقی کے معنی تناید خود تهذیب کے منتہائے کمال کے میں رکیونکہ حقائق کے بہت سے پیلوہی جن بربورا عبورهاصل كرنا خرورى ب. براؤ بتك مستدى سرك كف الكين كه التات المائين كه التات المائي بالمناس شاع ول كى محت خفك مينيكل ورمعدد معلوم بوتى بريم عن مسلة كم عالمين شِعطے تنام احسامات كومها ف اور واضح كركے مقائق كے درج بر اس طور سے بہنجاديا ك كهاس مركل كے الكين مرساے ايك دھوئيں كاشكل بي محسوس كر كے لطف اغرور ہوسکتے ہیں۔ مشک شکینک میں ان اوگوں کے لئے جنوں سے اس پرعبورہاصل کرلیاہے دەسب كھولىنىدە بىجسىران كاركن بىطرك مىتاب رزن صرف أناب كا الىلىجىيز بنادیا گیاہے جوزیادہ واضح، زیادہ تعین اور اس کے قبضیں ہے۔مامل کی نقید کی قدر وتمیت کا کیسبسب یہ کا وہ حقائق کو وَاضْح کرّناہے او دایساہی کرنے یس وہ ہا کی مدري كرسختاهه

تنقیدی برط برجی بی فرورت معلوم بوتی بید نقیدی تصنیف کافراحقده به جوکسی مصنف با تصنیف کی قرص کرا ہے ۔ یہ توضیح بسٹڈی سرکل کوال سطی بی بہیں ہے ۔ ایسا کہی کہما دموتا ہے کوا کی شخص دو مرسے خض یا نخید تقی صنف کے خیالات کی ترج کہ حالیہ بیا ہے اور ایک موتک وہ و و مرول تک بھی بہنیا دیتا ہے اور ایک موتک وہ و و مرول تک بھی بہنیا دیتا ہے اور جسے ہیں ۔ خارجی شوا برسے وضع کا نبوت بہم بہنیا ناسسی ہے۔ لیکن ایس خصے اور نہم بہنیا ناسسی ہے۔ لیکن ایس سطے بور بوری شق دکھا ہے اس کے لئے کانی شوا ہوج و دمو تے ہیں ۔ نیکن ای بی بمزمندی کا نبوت فودکون بہم بہنیا سکا کہا کے لئے کانی شوا ہوج و دمو تے ہیں ۔ لیکن ای بی بمزمندی کا نبوت فودکون بہم بہنیا سکتا کم

## تنتبدكامنسب

کیجائے آپ کوبنا وٹی باتیں لمتی ہیں ۔ ہمادامعیاریہ ہونا چلہے کہ ہم دائے کاہم بار بارہ ل تصنیف پراطلاق کرکے ورفودہ ل تصنیف کے بالے ہیں اپنی دائے کے رَاتھ طاکر دکھیں لیکن اس مسلط میں جو کہ ہماری اہلیت کی فعانت دینے والاکوئی نہیں ہواس لئے ہم ایک بارخود کو در ہمری مشکل میں کیلتے ہیں ۔

بمين فود بى مع كرنا يَاسِيُ كهما مسعلة كيا چيزمفيدسها ودكيا چيزمفيونهين ؟ اور يرسين مكن ب كريم إس بات كانيصل كرلن كر أبل د بول يكن يه بات فاي القين ب که تنزیج و توخیح (ئیں ادب میں چیستانی حنامری استنہیں کرد ( ہوں) ہی وقت جمجے ا ور معقول موسكتي ہےجب دہ بالكل ہى تشريح و توضح نہو بلكيقادى كے تباشنے مقائن كويش كرف جن كود بيره وه جيود جانا . مجه زميعي ميكود ل كا بكوتجرب . ميرافيال بي كرها لبطو<sup>ل</sup> ين كسى جزى مح بسندىداكرنے كه دو وطريق بي رايك توم كدان كه مَاسخ كسى نعينف کے ایے میں میدھے مَا ہے حقائِن کا ایک ہتخاب بیش کردیا جائے ۔ بعنی اس تعنیف کے جوائل ، اس کا تناظرا درائی تخلیق جمل پردوشن والی مَلِے ۔ یامجون کے مَلاح تعبیف كوا كم ف م ال طرح بيش كيا عائد كان بن اس تصنيف كي خلاف تعصب يدا م مورا بلز بخن وراح كے مليلے ميں بہت سے حقائق تقے جنوں نے ان كوسَها دا دیا۔ فی ای میوم کی نظول کا فوری ا ٹرقا تم کرلے کے گئے ان کو یا واز بلند ٹرصنے ک فرورت بھی۔ تقابل اورتجور میں پہلے بی کہی کہی کے بیابول اور دی ۔ دی ڈورآں (کہ جوحقائق پر واتعتا قادر نحاسيعض ا وقات ، مراخيال سے جب مدا دب كے وائره سے باہر طابح آ ابر توحقائق كامتكرم وما تلب، مع سيميط كريكا به كرنقاد كم بنيادى او ناربي ريد بات واخ بصكران كاحتثيت أدنادك ستخبعين امتيا لمركعت تمكه تتمال كزليابيء وداقتم ك تخليق يهتعالنهين كزاجًا بيني كم التؤيرى نا دل مي و زدا نشه كالفظ كتى با رستعال موا جهبت مصماعِرْ مصنف يا وذارنمايال كاميابي كم ماته النهيس كريكين.

كوان ا داد دن كرستعال برفرى قدرت تنى - تقابل ا در كيل ميل ميل الشول Cada) (vers کی خردرت موتی ہے میکن ترضیح و تشریح میشد جم کے عضار جی ہوئی جگوں سے نكالتى ہے اوران كوان كى مكر جوڑتى ماتى ہے۔ اوركوئى كتاب، كوئى مضمون "نوش اورسوال" كاكونى صدحكى فن يامسر كم إسر يس ادني درجه كى مقيقت كمى مَا من لاك وه ال نماشي صحانی تنقید کے ج جعہ سے بہترہے ج ما اسے دمالوں ا درکتابوں میں لمتی ہے۔ یقینا ،مم یہ لمنتے ہیں کہ ہم حقائق کے مالک ہیں حقائق کے غلام نہیں اور ہم یہ جانتے ہیں کھیلیئر کے دصوبی کے بلوں کی السنس با اسے لئے کھوڈیا دہ سود مندنہیں ہوگی لیکن ہیں اس بھار تحقيق كمطيل بيب ايئ تعلى دَائر كاحرف إس امكان كيميش نظراطها دنهيس كناجاجي كركو في حبيس ايدا بروجو المحقيق كاستعال سعفائده المفاناجانتا مو عليت (اسكا برشب، بن ادني ترين شكل يس بهئ لين حقوق ركمتى ہے۔ ہم يد لمفيع بي کرہم جانتے ہیں کواسے کیسے سنعال کیاجائے اور کیسے ترک کیاجائے۔ یقیناً تنقیدی کماو ادرمنباین کی بہنات اسل فن کاروں کو پرصنے کے بجلئے فن کا روں کے باتے میں دوسروں کا اے پڑھنے سے ہے مودہ نراق بدا کرسکتی ہے اور جیا کہ میں سے دیجاہے ك اس لے بداكبا ہے- اس طرح وہ أمار تومهم بينيا تے بين كين ذوق كى ترميت منون كے ليكن حقيقت ذوق كونهب سكار سكى راين مرترين شكليس ده زياده سے زيان ذوق كيكسى ابك شعبه كاطرف لسكاسكتى ب مثلًا تاريخ كا ذوق يا تنار قديميد ياسوانع كا ذون ـ اس فريب كرئاته كريسب علوم ابك دومرك كي دُون كو المع طمعلت بين مل تبای مجانے والے وہ بیں جورائے اور قیاس سیاکرتے ہیں اور اس ملیلے میں گو منے اور کارج بی بے تعدیبیں ہیں کیو کہ ہیلیٹ کے بائے میں کا لرج کامضمون خود کیا ہے، جهال تك حقائق احازت يق بين كيايه ايك اليان وادانه مطالع ي يخود كالرح

### تنقيدكا منصب

كودلكش باس ميں مين كرنے كى ايك كوشيش ہے ؟

ہم وہ معیادہ مل کرنے ہیں کا میا بنہیں ہوئے جس سے ہن خفی کام لے سکے دہم متعدد نفول اور کھیف دہ کتابوں کو دافلے کاحق دینے پر مجبود ہوگئے ہیں میں ہمرا خیال ہے کہ ہم ایک اسلامی ارجو ان درگوں کے لئے جواس سے مجھے کام لے سکتے ہیں فود مل گیاہے جس سے ہم حقیقاً ہے ہو دہ کتابوں کور درکر سکتے ہیں۔ اس معیاد کے ماتھ ہم ادب اور تنقید کے نظام کے بنیادی نظریے کی طرف دہیں ہوتے ہیں۔ ان تنقیدی تعاقم کے بنیادی نظریے کی طرف دہیں ہوتے ہیں۔ ان تنقیدی تعاقم کے ملیا دی نظریے کی طرف دہیں ہوتے ہیں۔ ان تنقیدی تعاقم میں ہم اپنی ذات سے اہر اکسی اسی چز تک پہنے جا بئی مزیدا مکان کے ماتھ کہ ایسے ہیں ہم اپنی ذات سے اہر اکسی اسی چز تک پہنے جا بئی کی توریف ہمیں کو ویس معددت کے ماتھ مرف یہ کہستی ہوں کہ ایسا کرنا میں ہو مدی کی توریف ہمیں کی توریف ہمیں کی توریف ہمیں کا فریس معددت کے ماتھ مرف یہ کہستی ہوں کہ ایسا کرنا میں دہ جو کی میں تنا مل ہمیں تھا۔ بلکی ہما مقصد نومون کی ایسی ہمیں میں میں دہ جو کی میں نا مانہیں تھا۔ بلکی ہما مقصد نومون کی ایسی ہمیں میں میں دہ جو کی میں کہا ہمیں میں اس میں ہمیں میں دہ جو کی میں کہا ہمیں میں دہ جو کی میں کہا ہمیں میں دہ جو کی میں دہ جو کی میں دہ جو کی میں دہ جو کی میں کہا ہمیں ہونا بیس تھا۔ بلکی ہما میں میں دور دہ ہیں مقد کہا ہمیں میں دہ جو کی میں کہا ہمیں میں دور دہ ہیں میں میں دور دہ ہیں میں میں دور دہ ہیں میں کہا ہمیں میں دور دہ ہیں میں کھیک میٹھ ہوا بیک ۔

019 rm

# تجربه اورتنقيب

ادب کاکونی اورشعبرایسائیس ہےجس میں روایتی اور بجرباتی، تحریروں کے درمیان امتيازكرنا اتناد شوارموتا م حبنااد بى تفيدى دشواسى كيزكريهان يه دونون لفظ دوعى مين استعمال كئے جاسكتے ہیں۔ روائی تنفید سے ہاری مُرادوہ تنفید ہے جو صرف انہی طریقوں كی تقلید كرتى ب، انهى مقاصد كے حصول كى كوشنى كرتى ب، اورتقر سُالى دىنى كىفىيات كا المهاركرتى ب جن كوبهارى هيلينسل مني كرنى آئى ہے يا بھراس سے بالكل مختلف معنى يں ہم وہ تنفيد مراد السكة مِن جو معنی دا قدار کے اعتبارے ، روایت کامعین نظریہ رکھنی ہے اورجے ان معنی میں محر اِتّی ، مجی كها جاسكتاب كروه ان اسائذه كا احيار كرنے كى طرف ماك موتى ہے جن كوئم فراموش كر عكي بي جهال كك تجريه كاتعلق باس سيم موجده نسل كازياده اوركينل كام مراد المسكة بي يا بعراس بي النقادول کی تحرروں کوشابل کرسکتے ہیں ج کلاش وہتج کے نئے میدانوں بیں اتراہے ہیں اور تنفیند کے دائرہ کودو مر علوم كے ساتھ ملاكر وسيع تركريے ہى يرتجر اتى كالفظ بہلے معنى ميں ستعمال كرنا يقيناً نامناسب موكاكيونكه اسطرح يهما المصانع كاكن سكارى سنقيدى بخررون كالعاط كرليكا حبنبي بمقالب توجا ورببتر سحجة بي \_\_\_\_ بيات واضح ب كبرنسل انباا يك نيا نقط نظر كفتى ما دريه نقطة نظرنعتادى تحريرون يستعورى طور بإطابر مؤتاب - نقادى تحريب وقسم كى بوتى بي -حال کو بین نظر رکھنتے ہوئے ماضی کی تشریح کز ااور ماضی کی روشنی میں حال کا جائز ہ لینا یہم ادب کواچی

# مجربها ورسفتي

طرح سے بھے کے لئے اپنے مزاع کا سہارا لیتے ہی حالا کہ ہماری بھیرت ہمیشہ جانبدارہ ہے ہوا درہا اے نیصلے ہمیشہ تعصب لئے ہوئے ہوتے ہیں۔ یہ سل اور ہر فرد ماضی کے ہر مصنف یا ہر دُوں کی تعریف وتوصیعت نہیں کرسکتی۔ آفا آن فوش ذا آن کو اُ ایسی جرنہیں ہے جے حاصل بھی کیاجا سکے۔ اس طرح اگر یکہا جلئے تو خلط نہوگا کر سکاری تنقیدان عنی ہیں، تجرباتی ہی حاصل بھی کیاجا سکتی ہے جن معنی ہی ہرنسل کے رہی ہی کے لینے طریقے ایک بجربہ کی حیثیت رکھتے ہیں۔ یہ ان معنی ہی نجرباتی ہوئی کا رہی تا ہم کہ اس کے میں میں ان کر کے یہ و کھناچا ہتا ہوں کہ آئے نقاد شعوری طور درکرت می معنی ہی نوعت میں موری کور درکرت می میں معنی ہی نوعت کی خرف اس سے پہلے کہی شعوری طور درکرت می نوجت معنی میں دی تھی۔ نہیں دی تھی۔

ابی بات کوبی معطور پرواضح کرنے کے لئے کہ وہ کیاج زے جے معاصرانہ تنفیدی تحریروں يس نياكها جاسكتاه مجع سوسال يحيي كاطرف تظردو دائ موك - مرسرى طور ربم يكرسكة بي كرجدية منقيك فرانسيسى نفادسينت بيدوس شروع بوتى برير المتاث وكاسال بياس يبط كالرج نے ایک تحقیم كا تفید كى كوشش كى تى اورجما يك طرح سے اس جيزے زيادہ تر تمی جے اب دبی تنقیدسے زبارہ جمامیات کے نام سے موسوم کیاجا آہے۔ نشاہ الثانیہ ك كرا تهارجوي صدى كك اوبى تنفيد وتنك اوراكك دومرے سے بے حد وابت راسنون ي محدود می سے۔۔۔ ایک مم تودہ ہے جہیٹے موجود رہے اورمیراخیال ہے کہ اہمیت کے ا متبارسے ہمیشہ با تی ہے گ - اس سے میری مرادوہ علی نوٹش ہی جنبیں ا دیبوں ا ورون کاروں نے تظمیند کیا ہے۔ مثال کے طور پرمصوری کے بائے میں وہ مبوط کتابی جنبیں لیور آردو کی اور اسی قبیں کے دومرے لوگوں نے مکھی چیں۔ اس تسم کے امثارات دو مرے فنکاروں کے لئے عد درجرا ہمیت کے حامل ہوتے ہی بالخصوص اس ونت جب ان اشارات کومصنف کاننی تحررو كے سائھ طاكر بڑكا جائے۔ أنگرزي بي اس كى دوشاليں دورايل د بتركى قانيدا ورب فاندنظم منعلق امس كيبين اورسيول وييل كى تصانيف بي - درائدن كے مضاين اور ديا بچاوركارل

# تجربها وزنقتي

كے بیش نفظ بھی اسی زبل بیں آتے بہائین میز درا وسیع نزمساً لى كا احاط كرتے ہيں اِسى كے سُاتھ سا تھ تنقید کا ایک بڑا حقہ ایسا بھی ہے (انگرزی میں کا فی مقداریں اوراس سے زیادہ فرانسب میں جوایسے ہوگوں کامرہون منت ہے جو کلیقی ادیوں سے زیادہ بیٹے ورنقاد تھے۔ات بیل کا سب سے شہور نقاد بو تو ہے ۔ایسے نقاد مبادی طور پرا ٹالٹ یامفت کی حیثیت رکھتے تھے اوران کا کام اپنے معاصرین کی تحریروں کی توصیعت یا فرمت کرنا اور بالخصوص التھی مخریر کے قالؤن وضع كزابو انفارية فالؤن قديم متنفين كى تخررون اور بالحضوص ال كے اصولوں سے وضع كئے جاتے تھے۔ ارسطوى ٹرىء تت كى جا تى تھى تكن عملًا استسم كى تنعتيدارسطوكى كېرى بھيرت سے عاری ہونی تفی اور صرف ترجے انقال اور مورس کے ان نظریات کے سرتے مک محدود ہوتی تفی جواس نے ابنی کتاب فن شاعری میں بین کئے ہیں۔ زبارہ سے زیادہ السی تنفتید کا کام بیم و تھا كدوه اليحى تخرميك واتمى معياركو برقرار ركصاوراس كاتصدبن وحمايت كرساوركم سيكم لينافر تفتیدا دراک کے ایکسلسل کی حیثیت رکھنا تھا۔ عام طور برفرانسیسی تنعبدزیادہ خشک کے بے جان اورُ نظریاتی ، تقی جیساکت سلارب (La Harpe) بس نظران ہے۔عام طور یرا نگریزی مخریخوش منانی سے زیادہ فرسی تھی جیسی کرہمیں جونس کی حیات السّعرار، میں نظرانی ہے۔حالانکہ دیجیب نظریے بجوعام طور پخصوص ا دبی اصنا نہنی مثلاً ڈرامہ وعیرہ کے علق <u>ہوتے تھے ،ہیں سترھویں اوراٹھار ہویں صُدی بین نھامس دائمراورڈ نبیّل ویب جسیمے نفین</u> کے ہاں نظرآتے ہیں۔

یها سترهوی ادرا گھار دی صدی کی ایک اورخصوصیت کی طرف اشارہ کرنا بھی خردی ۔ ہے جواسے نہ صرف دہر یا قدر کی جینیت دینی ہے بلکر ساتھ ساتھ جدید تنفید سے ممیز بھی کرتی ہے ۔ ہم قدیم تنفید کو خشک اور روایتی چر بیسمجھتے ہیں اور جوابنی اسی خصوصیت کی دجہ سے اسے ایک بی کلاسیکل شکل عطا کرتی ہے کہ اس میں کوئی بھی زنرہ اوب کھیک طور پرنہیں ساسکتا بیکن اس کا موافقت میں یہ بات بھی ہیں یا درکھن چاہئے کہ یہ نفیدا دب کو صرف اوب کی حیثیت سے کیلم کم تی موافقت میں یہ بات بھی ہیں یا درکھن چاہئے کہ یہ نفیدا دب کو صرف اوب کی حیثیت سے کیلم کم کی تا میں اور کھی تا ہے کہ یہ نفیدا دب کو صرف اوب کی حیثیت سے کم کم کم کا موافقت میں یہ بات بھی ہیں یا درکھن چاہئے کہ یہ نفیدا دب کو صرف اوب کی حیثیت سے کم کم کم کا موافقت میں یہ بات بھی ہیں یا درکھن چاہئے کہ یہ نفیدا دب کو صرف اوب کی حیثیت سے کم کے میں اور کھی تا موافقت میں یہ بات بھی ہیں یا درکھن چاہئے کہ یہ نفیدا دب کو صرف اوب کی حیثیت سے کم کے میٹیت سے کم کی اور کھی کے دیا تھی کا موافقت میں یہ بات بھی ہیں یا درکھن چاہئے کہ یہ نفیدا دب کو صرف اوب کی حیثیت سے کم کا کم کھی کی کم کی کا کم کا کھی کی کا کھی کا کھی کا کھی کا کھی کم کے کا کھی کے کہ کی خوال کے کہ کی کھی کے کہ کی کھی کی کھی کی کھی کی کھی کی کھی کے کہ کی کھی کی کھی کھی کو کھی کے کہ کر کی گھی کے کہ کی کھی کر کھی کی کھی کھی کی کی کھی کے کہ کی کے کہ کا کھی کے کہ کا کھی کے کہ کی کھی کو کی کھی کے کہ کی کھی کو کر کھی کے کہ کی کھی کی کی کھی کے کہ کی کھی کے کہ کی کھی کھی کیا گئی کے کہ کی کھی کی کھی کی کی کھی کے کہ کی کھی کے کہ کی کھی کی کھی کی کھی کی کی کھی کھی کی کے کہ کی کھی کی کھی کی کھی کی کھی کے کہ کی کھی کے کہ کو کھی کے کہ کی کھی کی کھی کی کر کھی کے کہ کی کھی کے کہ کی کھی کے کہ کی کھی کے کہ کی کھی کی کے کہ کر کھی کے کہ کی کھی کے کہ کی کھی کے کہ کی کھی کے کہ کی کھی کے کہ کو کی کھی کے کہ کی کھی کے کہ کی کھی کے کہ کی کھی کے کہ کو کی کھی کے کہ کی کھی کے کہ کی کھی کے کہ کی کھی کے کہ کی کے کہ کی کی کھی کے کہ کی کھی کے کہ کی کھی کی کھی کی کھی کے کہ کھی کے کہ کے کہ کی کھی کے کہ کی کھی کے کہ کی کھی کے کہ کی کھی کے کہ کی کے کہ کی کھی کے کہ کی کھی کے کہ کی کے کہ کی کھی کے کہ کی کے کہ کی کے کہ کی کے کہ کی کھی کے کہ کی کے کہ کی کے کہ کی کے کہ کی کے کہ کے

# تجربرا ورتنفتب

ا در کسی دومری حیثیت سے تسیلم نہیں کرتی ۔ ادب فلسفہ اورنفسیات سے علیحٰدہ ایک جیز تھا اور اس کامقصدُ فارغ البال اوراعل نسل کے لوگوں کے لئے فرصت کے اوقات میں تطبیعت فسس کی مسترت بهم يبنجا انتعا الرقديم لقآ واس بات كوقبول ذكرتے كدادب جنيا وى فوريرمسترت كے حصول کا ذریعہ ہے تودہ ہرگز ہرگزان اصولوں کو وضع کرنے کی طرف کرسترت بہم پہنچانے کے لئے کیا کیا ضردری ہے، اس مستنعدی اورانہاک سے مجمی متوجہ نہوتے۔ یہ ایک بہت ہی عام ہے کی رائے معلوم ہوتی ہے جس میں کوئی اخیاری ہیئونہیں ہے لیکن اگراتی ان دوصدیوں کی تنفیر کا انہوں ہی كا تنقيد سے مقابل كرين نوات محسوس كري كے كدانيسويں صدى كى تنفيدنے اس سيدهى سادى صدا نت كوكليتاً تسليم بهي كيا-اس دورس اوب كونقا دف علم اصداتت حاصل كرف كافتة بنا أبهتر بمصار اگرنقاد زياده فلسفيانه يا زې د حجان کی طرف اُرل ہے تووہ زېرمطالعه ك إن فلسفيانه اظهار ياندي ننعورى الأش كرّ ما نظرة كهد - اكروه زباده حقيقت بنداً رجان رکفتاہے تووہ ادب کونفسیاتی حقائق کے موادی روشنی میں دیکھتانظرآئے گایا محروہ ادب كوسكاجى ماينح كى تستريح كرفي الى دستنا ويزكى حيثيت سے ديجھے كار يحتى كم والٹر پنر ا دراس کے نشاگردوں کے ہاں دفن برائے فن کی اصطلاح اسسے بالکل مختلف معنی یں استعال بوتى بيع ج بعنى مين درميل براصطلاح المقاروبي صدى كے اواخري مستعال كي جاتى تقى ـ اگراب بيزكى كماب مطالعُ نشاة الثانية (Studies in the (Renaiss ance کے مشہوراً خری صتر کا بانظر غائر مطالع کرین نواکب دیجیب سے کو فن مرائے فن كيمعنى اس سے زيادہ اور كي نهيں بي كونن برحيز كابرل سيا وران جذبان اور التا تات كا احا کم کرتاہےجن کا تعلق نن کی بنسبت زندگی سے ہے۔ان دوروبیں \_ فن برائے فن اور اٹھاردیںصدی کے فزاج \_\_\_ ہیں واضح طورپر امنتیاز کرنے کے لیے تحنیسُل کی زبرہ سنٹ پُڑاز كى ضرورت برنى ب ما قال الذكر نظريه اوال دورك لية اس النا كابل فهم مؤنا كيوكدولومك ين فن اورادب نرمهب يا فلسف اخلاق ياسياست ، جنگ وجُدل ياعِشْن ومُجتت كم مُركَمْ بي

# تجربها وزنفتي

تعے بلک وہ زندگی کی مفتوص اور محدود آرائش کا ذراید تھے۔ ان دونوں رویوں بین نفع کا پہلو ہی ہے اور نقصان کا بھی۔ یہ ضرورہ کے شاید ہم نے بھی کہ معارکہ ری بھیرت بھی حاصل کی ہے لیکن اس کے با وجد میں یہ بات نہیں کہ سکتا کہ آیا ہم اپنے اسلاف کی بنسبت ا دب سے زیادہ لطف اخذ دا محق بی یا نہیں۔ میرا خیال ہے کہ اس سیدھی سا دی حقیقت کو با دو اللہ نے کے لئے کا دب مبیا دی طور پر اور بہتی اور ساتھ ساتھ لطیف دم ہی مسترت بہم بہنچا نے کا ایک فرای ہے کہ اس باراً بسی باراً بستر صوبی یا اٹھار صوبی صدی کی تنقیدی تحریروں کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ سی باراً بستر صوبی یا اٹھار صوبی صدی کی تنقیدی تحریروں کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔

ابهم فوراً يرسوال المُعاسكة بي كرس طرح انسان تنعبَدكَى اس ساده ا وَرَسَلَى خِبْ بندش كوترك كرف كى طرف ماس مواريه تنبديلي آلفاتى طوريراك وسيع ترتبر بلي كاموجب نبتى ہے جسے ارکی رویہ کی ترتی یانشوونماکا ام دیاجا سکتاہے میں پر تبدلی دجس رمین آگے مِل كريجت كرول كا) جهال كدا دبى تنقيد كانعلق بم متلون مراجى اوراً يك كم جذب ستمرع ہوتی ہے بیرامطلب یہ ہے کہ ایک لیسی کتاب سے شروع ہوتی ہے بس کا مکھنے والالنے قت کابہت عقلمنداورمہت ہے و توت آدمی تھا اورسٹ اید حکرور چیرمعولی ہے ۔ ایک الیسی تنقيدىكتاب سيتمروع موتى بجويزات خود صدور مدانستمندا نرتعي بصاورا خفائهي -جوتوبُ أكسانے وَالْ مِي مِها وراكمانينے والى مى مِيرامطلب 'بالْحِيرًا فيالرمائيسے. اكراك دكميس تواسيس بين تنفيدس تجرب كااحساس موتله السي صرف البين موضوع پربان کرنے کی توت وصلاجیت کے علاوہ ہر حیز طرح انی ہے \_\_\_وہ صلاحیت جس واضح طوربر كالرجى بسينكم زندكى خالئ تق كالرج اينے زمانے كابهت بڑا عالم تھا اور اس زمانه كاكوتى هي أدى سوائے كوئے كے اتن دسيع دلچيدوں كاحابل نہيں تھا۔ بہلی جزر جواس كتاب ين بهي متاثر كرتى ہے و كالرج كے غير حمولى، دمنت طوالت كے علاوہ علم كاده ادر نوع ہے جے وہ ادبی تفیدیں رسابسادیتاہے اس كے علم كافراحة عبداكمي دوسے جرمن رومانوی فلسفیوں کے إن نظرآ ما ہے ، خصوصاً آج کھے زیادہ مفید معلوم ہم با

# تجرسرا ورتنفت به

میکن برخردرہے کہ دہ اس زانے میں اہم اور گراں قدر تھا۔ اس کناب می گئے قسم کی تنقیدوں کے نونے ملتي اس كالحرك بقينيًا وروزوته كي شاع ي كاتحفظ تعا يا جيم المعاني والح كاخبارو ك زبان بن جديديت بخانخفط كهرسنكتے ہيں۔اس طرح بركتاب ايك دستىكار كے فتى اشادات كقيم سے تعلق رکھتی ہے بیکن جب کا ارج کسی جیزر یکھتا تھا تو تھے وہ ہرطرف شکل جا ہا تھا۔ اس **کا کوئی آگئ**ے نقطَ نظرنهي تعابلكانيادبي وعلى تبحري وسعت ذفا بليت كے باعث وہ مخلف زبانوں اور ان كى شاعرى سے نقابلات كرتا جلاجا ما تھا اوراس طسمت اس نے مارىخى طريقے كے حددرج مغيدكادناموں كى طرف قدم بڑھا يايكن ايكے چيز جيے كالرج نے ادبی تنفيد كے لئے رائج كياوہ يه ہے کہ اس نے اوبی تنقي کا دشتہ فلسفہ کی اس شاخ سے جوڑ دیا ج بعبر میں جمالیات کے نام سے پردان چڑھی اور جرمن ادیوں کے اتباع بین جس کا اس نے مطالع کیا تھا، ادبی تنفید کوعام فؤنِ لطیفے کے نظریاتی مطالعہ مے ایک شعبے کی حیثیت نے دی۔ بی خرورے کن تعور FANCY ا وَرُخِينِ كالطيف المتيازجواس في قائم كيامستقل اقدار كاحامل نهي كها جاسكما كيز كم تيقت ہے کر شتے اوراصطلاحیں بدلتے دہتے ہی نیکن اس کے با دجودیدا متیاز اب می ان سب کے کے ،جوستعری کیل کی نوعیت برِعور کرتے ہیں ایک صروری تن کی حیثیت رکھتا ہے۔وہ اوبی تنفید كوفلسفه كحا يكدجزوبا شاخ كے طور يرميني كرتاہے يا پھراعتدال ليئندى كے ساتھ لسے يوں كہا جاسكتاب كداس نحايك ادبي تقاد كے لئے يرلازم قرار دياكه وه عام فلسفرا ور مابعدالطبيعيات سيحؤبي واقفن بور

اله گرافیالطری است ایمی شائع بوئی سینت بیودی سرگرمیال سام ایمی کلک میک شروع بوئی سینت بیودی سرگرمیال سام ایمی کلک می محل شروع بوئی - کالرج اور سینت بیودی بهبت کم قدرِ شترک با نک جان جو ای دونوں بیل بین بین در شترک آن بی معولی ہے بینی اُن دوا دمیوں میں بی سیختی ہے جو تیلیم نقاد بھی بول سینت بین بین دو صرف این می ایمی بول میں اور میں بین کی وجرسے فیلیم نقاد نہیں کہا جا سکتا ۔ اس میں فرانسیسی نوش نداتی اور دیا نت بہت زیادہ تھی جب کی وجرسے اس نے ہردک در کے فیلیم فراسی فرانسیسی نوش نداتی اور دیا نت بہت زیادہ تھی جب کی وجرسے اس نے ہردک در کے فیلیم فراسی

# تجربها ورتتفت به

ا وبوں کے آ ورشوں میں اپنی جگر منبالی ۔ اس میں اٹھار دبی صدی کامر اج رسا بسا ہوا تھا اورلیک حد تک سنرموی صدی کا بھی ہم عصرا ورمیتی روؤں کی اُدبی توصیف میں اس کے ہاں بہت سے نقائص نظرات نهبيكن اس يخيل كى وه لا برئ نبقيدى خصوصيست موج ديقى حب نياس بي ا دب كو كجيثيت مجوعی اپنی گرفت میں بینے کی المیت پیدا کردی تھی ۔جہاں کہیں وہ سُابق فرانسیسی تَعادوں سے اختلاف کراہے وہاں درمیل وہ ادب کا اپنانظر بہیں گزناہے۔ وہ اُدب سے لطف اندوز ہونے کے لئے اسے صرف بخریروں کا ایک مجبوعہ تصور نہیں کرتا بلکہ ماریخ کی تبدیلی کا ابکے عل ا در مطالعًة تاديخ كالبكب جزو تم يمتناهي - وه يه مج تتاهيك كما دبي افذارا دبي أدوارسي مراوط بعرتى بي اوريدكرايك دُوركا دب مبنيادى طوريرزمانے كى ابك علامت اورا ظهاركا ابك رابع ہے۔ اوربرساری باتیں ہا اسے لئے اس قدر نظری ہی کہم اسانی کے ساتھ انہیں اپنے دماع سے حارج بھی بہیں کرسکتے ہم شبکل یافستور کرسکتے ہیں کہ اگرا بیان موتا توخودا کا ہی کی بنوعیت ادراس کابد درج جو اب میں ادب بین نظراً آھے 'اس عمل کے بغیر میں این نہیں بهوسكتا تقامعاصرادب بين بربجث قدم فدم يرنظراني بيحدآيا يركناب بالأول يانظم عارى ذبنيت اوربهاك دور كأتحفيت كانطهاركرتى ب اوراكركرتى بي توكس مدتك ؟ بهالا تقاداس بات یں تودلمیسی کا اظہار کرتے ہیں کہ اس طور پریمکس دور باکن لوگوں سے مشار ہیں کی اس بات میں بہت کم توگ دلمیسی بہتے ہیں کہ آخراس کتاب یا ناول پانظم کا ایک نن پارہ کی حیثیت سے برات خودكبا درج سے بہرحال برجوكي سے ايك انتہاليندى ہے اورا يك ليے رجان ك انتها مع جوائع سے سوسال فبل تروع موا تفائكارج كى طرح ، سينت بو و كھى ابدالطبية كابيردكارنهبي تحاروه خفيقتًا زياده جديدا ورطبعًا زيادة تشكيك ببيتد تفانسكن اس كيريكم وه تنقيد مي بيلي قابل توجر مورخ كي حيثيت وكمنسلي - بيها ن يان مجي غير تنعلق نهيل ہے كه که اس نے اپنی زندگی کا آغاز طب کے مطالع سے شردع کیا۔ وہ مة صرف ایک موّرخ ہے بلک تنفیدی دہ ایک ماہر حمیاتیات بھی نظر آ اے ۔

# تخرسرا ورننقب

مراخيال مے كريہ بات ولمبي سے خالى نہيں ہوگى اگر كھے حاليد الجى اُدبى تنقير م كا جاكزه لياجائے اورعلم دادب كے ايسے كي مفروضات و نظريات واضح كئے جائيں جو يہيں دو فسال بہلے ى تىفىدون يى نظرنېيى آتے بىرىرى رىدى مخقىرى كتاب " فىنرىزادف انگلىل بۇيىرى ا سلسلے بہا سے مقصد کے لئے کا فی ہے۔ اس کتاب کے دومرے صفحے پڑھنٹفٹ لکھتا ہے کہ اس ک پر تنام ی کے ارتعا کے بائے میں ایکے تحق کی حیثیت رکھتی ہے " انگریزی شام ی کے بار مين اس كاخيال ب كروريداك زنده اورنشوونما ياف والصيم كادرج ركفت بي يردندالفاظ جئ كايس نے اہمى والدديلہ ہے اس بات كى طرف اشارہ كرتے ہي كرساً نشفك اور تاريخي تصوير ى عام نبدىلىبول كے ساتھ ساتھ شفتىرى الدكارى بكرل جيا ہے جب ايك ادنى نقادلىنے قارئين كووارتفاء يا ونشوونا إنهوالحبم، كاصطلاح ل كي ذريع إينامف ومحجاتي ك كوشش كرزائية تواس كے دين ميں يقينيًا بريات بونى ہے كداس كے قارئين اس كى بات كواً سانى سے محدىس كے اس نے جدم بھر كى عالمكر حياتياتى خيالات كونبول كرليا ہے . دراآ كے جِل كروه يد لكفنام كشاع ك كاس مطالع كابتدار" علم انسانيات سيعلق ركفتي ميد بات واضح بسے کداس سے قبل کریہ اصطلاحیں عام ومروج ہوں بہت سے لوگوں کواس سلسلے مين كام كرنا برت اب تب كبي جاكرا دب كانقا دا أبين تنعال كرف كى تمت كرسكتاب -بسینین، فاکر، مین بارف ، درخیم لیوی بربل، فریز رامس میری س اورلیسے بہت دوسرے ا دبیوں نے پرخدمانت انجام دی ہیں۔ ا در رخصوت پر بلکداس سلسلے ہیں ا دربہت سے دیوب نے بھی خانصِ ا دبی تحقیقات کا کام انجام دیا تب کہیں جاکر ہے بات ہوتی کہ کوئی شخص عوی كے ادتقاركے إير بي اسطح سے إت كرسكے بهربرٹ دیر ببلیشناءی کے آخذ كے مطابع سے ابنی کتاب تمروع کرتا ہے۔ یہ بات واضح سے کرانسیوی اور مبیوی صدی بی جرایک اس سلسط مين مواسم اس مح بغيريد ردمطالعه "مكن نهين مقاد مثال كے طور را روزيونيور کے پر دفیم سُرحاً ملا' ہیور فورڈ یونیورٹی کے پر دفیسر کومیر ' ساربون یونیورٹی کے بردفیس

كبستن بيرس اورلندن بونيوسني كي دلو- في كرفي وكام كياب اس كے بغير مرب ريدا كروى شاعىكاس طوربرجائزه نهيس ليسكتا تعارببلاشاعى كيان مطالعون اوداوب كيان المعلوم ادوارك ارتقارا ورحركت كااكي ايساشعورسيداكر ديا بركم مردور كاشاع ىكواس دوركى تہدیب کے تعلق سے جمعنے کے اہل ہوگئے ہی اور سانھ ساتھ ہم میں ادبی اقدار کو تفور ابہت بنانے سنوارنے کا ابک زبر وست شعود کھی پیدا ہوگیاہے ۔ ڈبلو۔ پی -کرشایہ واصراً دی ہے ج یوروبین شاعری کی ساری ما بریخ سے اپنے دُور کے مرآدی سے زیادہ بہنر طور پروافعت تھا آور نے یہ کہا تھاکدا دُب مِنُ زمازُ جا ہلیت ، کبھی نہیں رہے۔ دومرے براگراف بن جوکلیں نے اہمی والد دیا ہے؛ ریم کاخیال ہے کشاعری کے مآخذ کے نظریوں کی کاش بی ہم انسان کی قوت گویا فی کے ماخذوں کے جا پہنچتے ہیں۔ اتن سیدھی سادی بات کے کہنے کے لئے ہمیں میں دالوں کے ایک دوسرے گروہ کی خدمات کا اعتراف کرنایر اسے میرامطلب ماہر اسانیات سے ہے۔ جدید نقاد کے لئے ضروری ہے کہ وہ تھوڑ ابہت اس علم سے بھی وا قف ہو . مثال کے لموریرکوین بمکن کے جیسپرس جیسے معاصر باہر لسانیات سے اس کی وا تفیت ضروری ہے ۔ ا دبی نقا د کے لئے یہ مجی ضروری ہے کہ وہ علم کی دومری شاخوں یا کم از کم سُائنس کی کچھ شاخون سع كجهة كجهضروروانف محواورخاص لمورير نفسبات اور بالحفوص تجزيلي تفنيات برتهم مطالع جن كامين نے ذكركيا ہے يا ان كے علادہ كھا ورمطالع ايسے ہي ، ج تنفيذك كجه مسأس يرروشي والتين اوراس كے صدود كو جيونے موسے نظراتے ہي - برخلاف اس كے ا كمي ون تواد بي نقادان مرقد نصورات ك دربيه بهاياجا الميح بي و تعلم اينة اوربعليم یا فت لوگوں کے ساتھ تمریج بسٹ مشلگارتقار کانصوراوراس کے علاوہ وہ ان مبہت سے علوم کی وا تغیبت سے بھی بہجا یا جا لمد بھے جن کا تھوڑ ابہت علم اس کے لئے صروری ہے۔ اس کے لئے ان سب باتوں سے واقف رمہنا اس لئے خروری مہیں ہے کہ وہ اس سلسلے میں کوتی خدمت انجام وي سط بكر حرف اس لئ كاكروه ان سے فائدہ اٹھا سے اورانیے استعمال میں لاسکے يو كھا سلتے بمی

# تجربها ورتنفتيه

ان عُلوم سے اس کی واقفیت ضروری ہے تاکہ وہ اس بات سے بے خبرند اسے کہ اس کے حُدود کیا ہیں۔ اسے کہاں کُرکنا ہے اور کہاں کک ان علوم کے ساتھ ساتھ حلینا ہے ہے ہیں علومات عامّہ کی ضرورت اس لئے بڑتی ہے تاکہ ہم ابن مخف مُوص جہالت کے حدود کو دیکھ سکیں اوران کا تعیق کرسکیں۔

یہ منرور ہے کرسنیت بیو و کے پاس وہ ہتھیا زہیں تھے جن کی ہم اپنے معاصرین سے توقع رکھتے ہیں کیں ان کے باس بڑی حد تک، وہ طریقیر کارا وروہ محضوص دم نی کیفیت موجد مقی جوہا سے دور کی تاریخ کے طریقے کا رکانیتج ہے۔ رفتارِزمان کی آگاہی نے اوب اور دوسسوی چیزوں کے درمیان امتیاز کوبالکل مبم کردیلے ۔اگرآپ ٹمروع کے نقادوں کی تحرروں کو تھیں دمثلًا ڈراَدُ ن می کو لیجئے، توآپ کوا خرازہ ہوگا کہ ان کے ہاں ا دب کے مشائل بالعل سیدھے سانے ہیں۔ درائد اور اس کے معاصر بن کے سامنے بونانی اور لاطبنی ادب العاليہ تھا۔ مستمضابطوں کا ایک مرتب نظام ۔ پھران کے اپنے ہم عصر تھے تعییٰ ٹیکسپیرّا وراس کے بعدکا ا دب ، مال بارب اوراس كے بعد كا فرانسيى ادب نہوں نے اس محت برخاصًا وقت مرت كياكرآيا حديدلوگوں كے پاس راس نام سے وہ خودكوموسوم كرتے تھے ) كجھ السي ا دبي صفات بھی ہی جن کی بنا پرانہبس فدما ریر فوقیت حاصل ہے - قدیم ادب العالیہ کے بالسے میں تھی ان کا ردته پیجپیره بنین تقاا در نه وه اکاس بل اور ساپ کی پیشنش یا حکومت ابتیفز کے مالیہ کے باسے بیں برسینان ہوتے تھے۔ بھریمی تھاکہ قدمار اٹیکیسیرا درمال بارب کے درمیان کوتی اليبى بات بعى نهير كفي عب يركي غوروخوص كبيا جاسكه \_ به خر در سه كروه بهم سے كہيں زيادہ این دان براعتمادر کھتے تھے اور سنفیل کے بارے میں تھی ہماری طیع پرنشان نہیں ہوتے تھے۔ مجھے تواکٹریے محسوس مؤلم ہے کمستقبل کے بائے میں ہماری ساری نسٹونی دحیں سے مطرشا ا وُرو لميز لطف اندوز ہوتے ہے ہي) ايک گهری قنوطيت کی علامت ہے ! بيے ہيں َہمِ شکل سے آنا وَفت ملتلہ کرہم اس بات پر بھی عور کریں کداب کیا لکھا جار اسے - ہاں بیضرورہے

#### تجربرا درتنقتي بد

کہم آئندہ بچاس سال بعد تکھے جلنے والے ادب کی ما ہتیت پرِخرورْنشویش کا اظہار کرتے رہتے میں۔ یہان کے کرمررٹ رٹیمی جدید شاوی والے باب می متعقل کی شاوی کے باسے بی زیادہ پرشیان كا اظهاركرتيم إوراس بات برعوريس كرته كم كم موجوده مي شاعري كيا ب اوراب معرف جاري ب-سینت بیودنے سات جلدوں میں شرحوبی صدی کی اسل ہم فرانسیسی غرہی نخر کمیے کی آ اپنے قلمیند ك جودد بورث روتيل "كے نام سيمتهو اوجي كا سي برااورمته ورتمائنده إسكل ، -اس موصنوع پریرکشاب شاہرکارکا درجر کھنی ہے لیکبن اسل مرکے با وجو دکیسی فیصل کمن متج نہیں پہنچتی ا دران الفاظ کے ساتھ ختم ہوجاتی ہے ۔ مع وہ جوانیے منفصد کو دل سے جلنے کا خوا با نفاجس كى أرزواس كے حصول ميں مصروف تقى يىسى كى نخون اس كى نصوبرآ مارنے بركما دا تھی۔ آج وہ خودکوکس قدر کمزورا ورا ہے مقصدکوکس درج بلکا محسوس کرد ہاہے جب اس نے سے ممل کرنیا ہے اوراس کانیتجہ عصل کرنیا ہے۔ آج وہ ان لمبندیوں کو دوہتے ہوئے کی کا ہوا وزود ہی راکتا ؟ اورا نسردگی غالب آرہی ہے اوروہ سوچ را ہے کہ وہ خود کھی ان لانعدا دفریبوں میں سے ایک فریبہے ۔۔۔سبک رفتارا در تیزرو " یہ وجوہ جویں نے بیان کئے ہی انہی کے بیٹی نظر سبنت بودا بک جدیدنقادی حیثیت رکھتاہے۔ وہ زندگی ،ساج ، نہذیب اوران تمام مسًا ک کے باتیے میں (جومطالع کا بریخ سے اس کے ذہن ہیں پیدا ہونے تھے) ایک بحبس طبیعیت ر کھتا تھا۔اس نے ان سب چیزوں کا مطالعدا دب کے ذربعیرکیاکیؤ کدا دب ہی اس کی سُاری دلجیبیوں کا مرکز نھا تحقیق مشائل کے سلسلے ہیں اکب کی سرحدوں سے بہت دور بحل نے کے باوجود،اس تعلینے دبی اورکا دمن کسجی ہاتھ سے نہیں جانے دبا البکن وہ ایک مؤرخ ، بهنري عنى مي المرعر البات اورا خلاق بيند كقاء وه ان عنى مي كفي جديد لقّاد كهلاك جاك كالمتخ بهار اس نے ادب كے ان وسيع اور تارك ترمسائل برعوركياج ما اسے لينے دُور میں ادب کے مخصوص مُسائل کے مقابلے میں بس سینت جا پڑے ہیں۔ جسے علم كيمياكيم شرى مين مم جوكيا ہے اس طرح ادب كى تنفيذاب ككسرى دومرى جيز

#### تجربه اورتنفتييد

یس منم نہیں ہوتی ہے سکی اس کے با وجود معاملی توعبت ابھی تک وہی ہے ۔ حسالانکی بیجیب دکیاں لا محدود بیں اور نقاد کا کام شخت اور دستوار ہے ۔ اب ان جُدید نقاد ول کے درمیان ، جواد ب کوسی مخصوص ملسفے یا دینیات کا بدل بنا ناچا ہتے ہیں اوراس طح ذر ابدل ہوئی شکل بین فن برائے فن کے نظر ہے کی تبلیغ کرتے ہیں اوران نقا دوں کے درمیان اسیاد کرنے کی خرورت ہے جوا دب کے اس فرق کو واضح طور پر برقرار رکھنے کی کوشش کرتے ہیں اوراس بات کو تسیم کرنے کے باوجود کہ ایک کا مطالعہ دوسرے کے مطالعہ کی ترفیب فرور دینا ہے ، یہ جھتے ہیں کہ واضح اکو بی معیاروں میں واضح اضلاقی معیارا زخود شعم ہوتے ہیں لیجھے اور اس بات کو تسیم کرنے کے باوجود کہ ایک کا مطالعہ دوسرے کے مطالعہ کی ترفیب فرور اور اس بات کو تسیم کے دائے ہیں کہ واضح اکہ بی معیاروں میں واضح اضلاقی معیارا زخود شعم ہوتے ہیں لیجھے اور اس اتھ ساتھ ابھی زندگی میں فنبیادی صولوں کی ملائش و جبجو ہما کے ذرائے کی تنفید کے دلچسب ترین مجربوں میں سے ایک ہے ۔

ان کومشوس میا جا ای کومشون میں اب یک سے زیادہ اہم کومشوش دہ ہے جے انسا برت پرسی

کے نام سے بوسوم کیا جا نا ہے ادر جو خاص طور پر ہارورڈ کے پر ونیسر بیدیٹی مرہوں منت ہے میر طربیب جو ہارے زمانے کے جدیالم ہیں ایک طرح سے سینت بود کے شاگر دہیں ہم یں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے جواد فی تعبید کی ساری تابیخ کو اور سا تھ ساتھ ادر بہت کی دوسری جرزد کو اس قدر گہرائی کے ساتھ جا ادار تجھتا ہو۔ ان کی ابنی تحریروں بی ادب کی تنقید جو جہزد کو اس قدر گہرائی کے ساتھ جا انتا در بجھتا ہو۔ ان کی ابنی تحریروں بی ادب کی تنقید جو بی ساتھ ہیں کہ جو بیاد ہیں کہ کہ دوری درصل جدید نہذید بی کہ دوری مال جدید نہذید بی کہ دوری مالی سے کوئی واقعت بی کہ جو بیاد ب کی کہ دوری درصل جدید نہذید بی کہ دوری کی علامت ہے۔ بیبیٹ نے بیناہ صبر دی کی ساتھ بیش کیا ہے اوران تائج کو ابن دو تازہ کہ ابوں میں بڑی چا کہ وتی کے ساتھ بیش کیا ہے ۔ اضلان کیندا درا نیکلوسیکس ادراس سے زیادہ ایم کہ اب ڈیمو کرسے کوئی برنسب می خیبو آرنلڈ سے زیادہ ترب ہے وہ انس کی عیشیت سے دہ سینت بیووکی برنسبت می خیبو آرنلڈ سے زیادہ ترب ہے نسانس کی حیشیت سے دہ سینت بیووکی برنسبت می خیبو آرنلڈ سے زیادہ ترب ہے نسانس کی حیشیت سے دہ سینت بیووکی برنسبت می خیبو آرنلڈ سے زیادہ ترب ہے نسانس کی حیشیت سے دہ سینت بیووکی برنسبت می خیبو آرنلڈ سے زیادہ ترب ہے نسانس کی حیشیت سے دہ سینت بیووکی برنسبت می خیبو آرنلڈ سے زیادہ ترب ہے نسانس کی حیشیت سے دہ سینت بیووکی برنسبت می خیبو آرنلڈ سے زیادہ ترب ہے نسانس کی حیشیت سے دہ سینت بیووکی برنسبت می خیبو آرنلڈ سے زیادہ ترب ہے نسانس کی حیشیت سے دہ سینت بیووکی برنسبت می خوبور کی کو سینت بیووکی برنسبت میں خوبور کی کو سینت بیووکی برنسبت میں خوبور کی کوئی کوئی کوئیل کے خوبور کی کوئیل کے خوبور کی کوئیل کی کوئیل کوئیل کی کوئیل کوئیل کی کوئیل کی کوئیل کوئیل کوئیل کوئیل کی برنسبت میں خوبور کوئیل کوئی

#### تجربها ورسفتيعه

اس کوفقرسے جائزہ میں نہ تو مطربیب فی کے نبت خیالات پر بحث کرنے کا موقع ہا وہ داس کی گنجائی ہے کہیں بہتا دن کہ مجھ اُن کے نظریات سے کہاں کہاں اُنفاق اور کہاں کہا اختلان ہے میں تو یہاں اس اہم ترین تحریک کی طون آ ب کی بوج مبندول کرا ناچا ہما ہوں جو امتدالی سے اُد بی تنقید میں مبنیا دی طور برا کہ تحریک کی حیثیت دکھتی ہے اور جس کا خاص طور براب زیا وہ جرچا ہموگا۔ یہ تحریک اس لئے بھی اہم ہے کہ اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ جہر اوبی تنقید کے لئے خرور کرب کے وہ اپنے حگر ووسے با ہم حاکم بھی رجہیں آپ باوی النظری اوبی تنقید کے لئے خرور ک ہے کہ وہ اپنے حگر ووسے با ہم حاکم بھی رجہیں آپ باوی النظری اس کے حدود ہمیں جب کر ہم کے اور اس بات کا بنوت یہ کہ آج کل کوئی بھی اُد بی مسئلا انسیا ہی ہم ہو ہمیں جب برکرے دو سرے وسیع مسئائی کی طرف نہ لے جاتا ہم و لیکن اس کے ساتھ ساتھ اور بی تنقید کی یہ ایک کر دری بھی ہے یا چر آپ اسے خطرے کا نام وے سکتے ہیں کرجب وہ عسام مسئائی اوراک بی مسئائی اوراک بی مسئائی کوزا کی مسئل کوزا گئی کر دری بھی ہے یا چر آپ اسے خطرے کا نام وے سکتے ہیں کرجب وہ عسام مسئائی اوراک بی مسئائی کی دو مرے میں خلاملط کردیت ہے۔ اس لئے پی خراب

#### تجرساة زينقتب

بوجا آسے کمیل سات کی طون بھی اِشارہ کرنا چلوں ناکہ آپ کہیں اسے بہت زیادہ اہمیت نرفینے ككيس - وه خطره يه ي كرجب نقّادان ابم اخلاتى سُائل ي جونودا د بي تنفيد سے ببيا ہوتے ہي ، قابوبايتاب توموسكتا محوه اين بانعلق كهومنها ورايخا دراك واحساس كواس مي جذب كردے، اينے دماع كا غلام بن كررہ جائے ،معاصرا دب كے بايسے بس بے تحل موجائے ا دراسے جدید سماجی بیار بول ہیں سے سی ایک کے سماتھ وابستہ کرنے لگے اور کھراصلاح اخلا کامطالبِشروع کردے۔ حالا نکراس کا اصل کام بیہے کردہ جہز فابل اوراس کے کارناموں کی تعرف وتوصیف کرے۔ باتی کام توسب بعد کے ہیں جب وہ مکلاسیکیت کی تعربیف اور روما نوبیت کی مرت کرنے لگے تو ہیں کچھ یوں محسوس ہو گاکہ ہمیں تھی سنو کلس اور کرسین کے انداز میں مکھنا چاہئے اور <sup>سا</sup> تف ئى يىخيال كىجى بىدا جوگاكە بردە چىزجومعاصرادب سىزىمىتى ركىتى جى جواب كىمى جارىي بىلے رفرانوك ہے اوراس دج سے نا قابنِ توجّ ہے ۔ ایسے میں وہ ہمیں شبہ می دال دے کاکر اگر مبحد معنی می ظیم ا وربحبل تخييلى كلاسبك آج مكمى حائے تواسے كوئى بھى يېندنہيں كرے كا۔ رومانوى چزوں كوىپند كرنے والے رد ما نوى لوگ البتہ ہمیشہ موج درمیں كے ييكن بيجيرت كى بات ہے كرخو دكلاسب كل ا دسیوں کونیتین کے ساتھ یمعلوم نہیں تھاکہ وہ جو کچھ لکھ سے ہیں وہ کلاسبک ہے اِس کے باوجود ہمیں بیزریبنہیں دنیاکہم ابن حصوصیات کی بنا پرانسانیت پرستوں کے نظراوں کوردکردیں۔ ان كاكام توصرف آننا ب كروه بهارى ره تمائى كري ماكر بم اپنى ذات برا ن كا اطلاق كرسكيس -· داموں فرنا ذیز · ایک نوج ان نقادہ جس نے انسا بنت پرستی کولینے منصوبے یا طربع کا كے طوريك تعال كيا ہے - حالانكراس كى انسابنت پرستى، جوفرانس يى أزا داند طور بروجودي آ في به اس انسانيت پستى سى محلف ب جوامركييس رواج پزيمونى ب فرنا فريزا ورامركيك انسانيت يرتنى مي ايك بات توييشترك براكى بهى نشوونما اوبى تنفيدك درلعيه وئي سادر د و *مرے یہ کہ بہنجی ننب*ت اخلاقیات بک پہنچنے کی ایک کوشش ہے جس میں الہامی نرمہب اور ا نوق الغطرت آقدّاداعلی کوردکباگیاہے۔ اس کے مضابین کا پہلامجوء کی بیا اے ایک نام سے

#### نجرم اورتنقت د

انگریزی می ترجم موجوکا ہے۔ یہ مجموع میرے خیال میں اپنی کا میابی کے لحاظ سے اندا اہم ہو ہے جنناابنی اس نئ کومشش کی وجہ سے ہے کیونکہ مصنف کے اسلوب میں بہت ساری کھیاں نظراً تي بي ا ورج فلسفه ونفسيات كي اصطلاحات كي وجرسے ا وركرا نبار بركبلي . فرنا نديزن توقاموسى بهاور ماضى سيمجى اس كاتعلق بس واجى واجى ساب سكن والمي واجى ساب سكن نظر لمني معاري ا درانبیوی صدی کے اوب پربہت گری ہے۔ اس کے علاوہ وہ ا دبی تا بیخ کے عام رجحانات سے زیا دہ مخصوص افراد منتلاموسین وعیرہ کے مطالعہ میں زیادہ دلمیں لیتاہے اِمریکی انسان پرستوں کی طرح وہ بھی دکلاسیکیت ا در روا نویت ، پرعور و مکرکرنا نظر آ آہے لیکن اس کے ماں اس بحث میں لیک کا احساس زیادہ موتاہے اوروہ اس بات کی الاش میں رہتا ہے کددہ کلاسیک کے ان بنیا دی اجز ارمی امتیاز قائم کرے جوکسی مخصوص دورمین ظاہر موتے ہیں ۔ یہ اجزارائے جائے المیٹ کے بان نظراتے ہیں۔ اس کانظریے کیا سن مکا ہے کہ جے میں حود بھی يوس طور برنهب سمجه سكامون اورجواب كم نه توبيس طور يرمني بوسكل ورنه يوب طور راس کی نشو و کا ہوسکی ہے۔ وہ مجھی امر کمی انسا بہت پرسنوں کی طرح نہایت وضاحت کے ساته لینے اس سے بخیربے کومیٹی کرتاہے ککس طرح اوبی مُسائل کوا خلاتی مُسائل کی طرح سجھا جگھا ہے۔ وہ اسطر نقیعل کوادب میں اور خاص طور رعظیم ناول نکاروں کے ہاں اور خصوصیت کے ساتھ جارج ایلیط اورجارج میر ڈیھے ہان الماش کرنے کی کوشش کرتا ہے اِس کی وجربیہ کردہ أنگريزى ادب كابهت انتجها طالب علم ہے۔ بہرحال فرانسيسى نا ول زگار مارسل پروست پراس كا مضمون جواس منفيدى مجوعدي شابل مي اس ك مخصوص طريقة كارك شامكاركادرج ركفتا ہے۔ دہ ساجیات کا کم اور انفرادی نفسیات کا زیادہ ماہرہے۔ ناول نیکاروں پرجواس نے بهت الجقے مضاین لکھے ہیں ان سے یہ نتائے اخذ کئے جاسکتے ہیں کہ اگراد بی نفتیدسے ہم سوائے خالص ا دبی شاملات کے سب کھے خارج کردیں تو پھرہا ہے پاس کہنے کے لئے کھے نہیں رہ جا یا بلکہ ہم ادبی نوصیعت سے بھی ہاتھ دھو بیٹھے ہیں۔ یہ بات قدیم صنفین کی نوصیعت کے بارے میں تو

#### تجربها ورسنقتيد

مھیک ہے ہی نبکی بنظا ہراس سے زیادہ جُدیرُ صنفیی کی توصیف کے سلسلے بریعی درست ہے كيؤكم دلميبوں كى وسعت كامسّله ج حبر بينقادوں كے ليے صرورى خيال كياجا اسے خود كنيكى ا دیوں کے لئے بھی اتنا ہی اہم اور ضروری ہے۔ مثال کے طور پرہم جارج المبیٹ پرکوئی خاص ا دبی تنقیدنہیں لکھسکتے اوراگرلکھیمی سکتے ہیں تو وہ یقینیّاغیرطِ مع تنقیدہوگ کیونکرس قدر معتقت كى دلچىپىياں دسيع بول گى اسى قدرنقاد كى دلچىپياں مى وسيع بونى چاہتيں -میں تے اب تک یہ واضح کرنے کی کوشن کی ہے کہ اثر وسط سے لے کراب تک یہ رحجا ن رہا ؟ كتنفيد كوائره كوسيع سے وسيع تركمياجات اوراس سلسط مين تقادوں سے زبادہ مطالب كتے جائيں ينقيد كے ارتقادى تلاش انسانى خوداكا كابى كے ارتقاد كے دربعيك جاسكتى ہے ليكن يدايك عام فلسفيان سوال بها ودميرك اس مقالے كے موضوع سے خارج ہے -نقادی وسیع دلجیبیوں کے ساتھ ساتھ ایک اور متوازی رجحان مجی کام کردہاہے جیجیبے سائنس كى شاخولى اضافهور لمهد (بالحضوص اليى سائنس جى كااثر تنفتير بريور لم- م وبسے ویسے پسوال رہ رہ کرسامنے آرہاہے کہ آیا ایسے میں خودادبی تنفید کے لئے کوئی جواز باتىرەجاتام اوركيالىيدىن بىن بىنى كىناجا جىكى كىم اس تىممون، كواجستە استىلىي سائبن مين م كردين جوتفيد كے كي ميلووں كولين اندرنشاس كرسكے - بالك اس طح جيسے والمسفدة وتأوقا كمجى إضى وطبعيات مجي حياتيات اورنفسيات كحتى وستبرد ارمجرار المعميرا خیال ہے کہ اس کا جواب بالکل اضح ہے جب تک ادب ادب سے گا اس ذفت تک شعیتد كے لئے جكر افق دے كى كيونكة تنعير كى مبنيادى صلى بى دى ہے جو خودادب كى ہے جب ك شاعری اور فصته کهانیاں اورائے سم کی دومری چیزی کچی جاتی رہی توان کا مقصداِ ولیں دی ربنا جاستيجاب تك رما بيعن ليك قسم كالحساس مترت بهم بينجا اجوبرد درا دربرزال بس كيسال طور برموج در باسب خواه اس مترت كي مارى ابن تا و لمات كتني بي سكل او دمختلف كيوں ندموں - چنا مخ تنفيد كا كام اپنى سرمدوں كودسين كرنا ہى نہيں ہے بلكاس كاسى

#### تجربه اورتنفتيد

ایم کام بہے کہ وہ اپنے مرکز کو واضح کرے ۔ مرکزی توضیح کے ساتھ ساتھ حدود کی وسعتوں کو بڑھا ا وربھیلا نے کی خرورت ہے۔ دوسوسال پہلے حباس بات کوتسلیم دلیا گیا تھاکہ ا دب کیا ہے اوران لوكوں كونيتين تحاكم وه خوب جانتے ہي كدا دب كيلها وراس مي اس وقت دوسسرى جيزول كى اتنى ابميت بعى نهير كتى عتنى البيع تواصطلاحات كوببت أزادى اورب يروا فاك ساته بغيركسى معين تعربين كم استعمال كباجاسكتا تقاراب تنقيدي ايك نتة تسم كرنجرب ك الشد فردرت ہے جوزیا دہ ترمشند ملا اصطلاحوں كے نطقى اور جدلياتى مطالعه برمنى ہوكا\_ مجصے يسبط طينانى بچھ توخودائي تنعتيدى دايوں كے معنى اور كچھ انسانيت پرستوں كى مسطلاح كود كم كربيدا بهوتی -ا دُبی تنفتيدس بم سلسل ایسی اصطلاحات استعال كرتے دہے ہي جن كى بم خود كمى تعرب نهيس كرسكة اورجب صورت حال يدم ونوظا برسے كم ال كے ذريعيد دوسرى چزوں كوكيت مجھاا ورجھايا جاسكتا ہے يہمسلسل ايسى اصطلاحات استعال كرتے سے بہی جن بالی کہانی اداری وسعت ہوتی ہے جو بیسے طورسے اپی جگر تھیک نہیں میتیس ۔ نظرا تى اعتبارسے اصطلاحات كواس طوريرا شىعال كرناچا ہتے كہ وہ اس جگرموزوں بول ليكبن اكرابيانهين بوسكتا توميرانهين تتعمال كرنے كاكوئى ايساطريقة تلاش كياجائے تاكېم بروقت یر مجرسکیں کر بیراصطلاح اب کن عنی بیں استعمال کی جارہی ہے۔ بیں پہاں ایک بہت ہے تمول مثال میش کردن کاجس سے دومیرا تعلق رہاہے میرامطلب مابعدالطبیعیاتی شاعی کی اصطلاحسے۔ یہ ایک لیسی اصطلاح ہے جو مٹروع سے کرآج بک معانی کے اعتبارے خودا يك تا يخ ركفتى معاور ورك ك مختلف معانى ومفاهيم كومين سيم كرنا ير آ ب زمالا كرير بعى سلمام ہے كہ يرسب مغاہم مبك نت اس اصطلاح بين بہيں ساسكنے ۔ ايک طرت تو اس اصطلاح سے ستر چویں صدی کے ستعرار کا ایک گردہ مراد بیاجاتا ہے۔ دو مری طرف اسے ا کی دسیع معنیٰ میں بھی استعمال کہا جا آ اہے جس میں وہ ساری محضوص خصوصیات شامل کر ک<sup>ھا</sup>تی بیں جو مختلف شعرار کے ہاں ہیں الگ الگ نظراً تی ہی <sup>و</sup> مابعد الطبیعیا نی شاعری کی تعربیت

#### تجربها ورتنقتي

كرنے كامعمونى منقيدى طريقه يهموكاكه بيلج اس اصطلاح كى تجريرى تعريف متعبق كى جلے كى ا در بھراس نعربین کے ساتھ زیارہ سے زیادہ شعراء کودا بستہ کردیا جائے گا۔اب ان کے عُلاوہ جوشعرار نے رہی کے، جواس تعربین کے دائرہ بیکسی طرح نہیں آسکتے انہیں کمبرمسرد کرایا مائے كا۔ يا بھريه طريقه كارا خستاركيا جائے كاكرايسے شعراءكوسلمنے ركھ كرحنہ با بعدالطبعيانى شاع بمحاجاً ارباه عن ان حصوصيات كانوه لكانى جلت كى جوان سب بين شترك نظراً تى ہیں ۔ دلچسپ چیز ہے کہ اس سوال کو دومختلف طریقی سے صل کرنے سے دومختلف میں کی حاصل ہوں گئے۔اسخے کم تعربین میں ایک دسیع ترمشنانہ کلاسکیست ا دررومانوبیت کی ہے۔ مروة خفس جوان دونوں اصطلاحوں کے باسے میں لکھناہے میں مجبتاہے کہ وہ ان اصطلاحوں كے معنی سے بخوبی وا نقت سے لیکین ال وا تعدیہ ہے کہ ان اصطلاح ں کے معانی م تحض کے زبن مِن مَعْورُ م بهت مختلف موتے ہیں۔ اس طرح ایک لا تمناہی سلسلہ اختلات كے لئے تومواد إتھ آجا اے سكن متح كي نہيں سكتا۔ يہ مات كسى طرح بھى اطبينان نخش نہيں، اكرغورس دكيها جأئے نوابسے مسائل منطق اورسائھ ساتھ علم اورنفسبات كے نظريات سے والبتہ ہوتے ہی اورشاید می وہ مسائل بن جن میں اصولِ اُ دبی تنفید اور علی تنفید، ك مصنف آئى - اے رج وزرسب سے زیادہ دلیسی اور در الکے کا اطہار کرتے ہیں -ا يك واضح دعوىٰ توبيه بكر برسل كوخ دير تنفيدكرني حياستي يسكن اس كےعلامہ ا يجب بات يهجى بے كرا دبى تنفيدا بھى نەصرف يولى طور يراستىعال بين آئى كے بلكرا بھى تومشىكل اس نے انباکام شروع کیاہے۔ برخلات اس کے میں اس پرانے اور کمز ورمقولے کوملنے میں ہجۃ اس کرتا ہوں کہ تنفیٰدا درنخلبی کہجی ا کیب ہی دُور میں ا کیب سانھ بُرُوا نہیں جُڑھتیں۔ یہ ا كم ايسامفولى جوعهد ماضى كے كھوا دوارك سطى مطالع سے صورت بذير مواسع مفرود ہے کہ تخلیق اپنی مضافلت خود کرسکتی ہے تسکین بریعی ہے کہ وہ تنفیدی مجتس کو دباتی نہیں ہے۔ بهرصورت جس دوريس مرزنده بي مجه نوايسامسوس مؤتاب راس مجو في تضاك

### تجربها وزينقتب

بین نظر جس کا ذکریں نے ابھی کیا ہے ) کرہا را یہ دور تنقیدی دور نہیں ہے بلکہ تخیلتی دور ہے ۔ ہما را یہ وقرعیدہ کرم ہما را یہ دور انحطاط فیر ہے ، غلط ہے ۔ کوئی دور زوال بہند ہمیں ہوتا بلکہ صرف افراد ہوتے ہیں اور ہما را دور کھی بس آتنا ہی فرمیہ خوردہ ہے جننے دوسرے دور نصو جب بند کور خالیا کی معاشی اسباب کی وجسے غیر تنقیدی رہا ہے اور نقا و خصو جب کے اس کے ۔ جد بد دور زالیا کی معاشی اسباب کی وجسے غیر تنقیدی رہا ہے اور نقا و خصو جب کے اس کے مام ہولئے کی اس خطرہ سے دانقد ہوں کہ حرب ہما میں خطرہ سے دانقد ہوں کہ حب نستی میں کام کرلے والا نوب کھیا ، کرایہ کا ٹوٹ بی اس خطرہ می تنقید سے مجھے دکھی ہے اس کے عام ہولئے کے بعد تنقید میں کہ کو اس بات کی توقع ہے کہ میں نیکنیکل اور بسینہ ورانہ ، بن جائے گی لیکن شنقید سے مجھے اس بات کی توقع ہے کہ میں نیکنیکل اور بسینہ ورانہ ، بن جائے گی لیکن شنقید سے مجھے اس بات کی توقع ہے کہ میں اسا تھان کے کارنا موں کوا یسے لوگ ، جونہ تواخ قصاصی ہوں اور تہ بہیٹے دور ، انتخاب کرکے سا تھان کے کارنا موں کوا یسے لوگ ، جونہ تواخ قصاصی ہوں اور تہ بہیٹے دور ، انتخاب کرکے کہ حاکر دیں۔

1979

# تنقید کے حدود

اس مقاله کا موضوع بہ ہے کہ آیا تنف تبہ کے کچھ صُدود ہوتے ہیں کہجہاں سے ا بکے۔ طرت بڑھ کوا دبی تنعیدا کہ نہیں رہی اور دوسری طرف بڑھ کر تنفید ہی نہیں رہی ۔ مستله عمیں ایک مفتون میں نے متنفید کے منصب کے عنوان سے لکھا تھا۔ اسس مضمون کے باہے میں میری وائے اچھی ہی ہوگی کیونکہ دس سال بعد بھی میں تے اسے اپنے جوجے منتخب مضامین میں شامل کیا تھا، جہاں یہ اب بھی نظراً آہے۔ حال بی میں اس ضمون کو پڑھ کریں جرت میں رہ کیا جرت مجھے اس بات پرتھی کہ بیسب ہنگامہ آخرکس لئے تھا ۔ حالانكرس ابني جگراس بات پربهبت نوش تھاكراس يل بني داستے كور دكرنے كى اب بھى كوئى بات نہیں ہے۔ مڑلٹن مری کے ساتھ اغرر ونی آواز کے جھگرٹے کو چھوٹر کر مجھے اب یہ بھی یا زمہیں ے کراس اختلات کی و جرکیا فقی رہیں نے اس وِقت بہت سے بیا نات بڑے لفین اور گرمیونتی كے ساتھ وئے تھے ہے كھوا وٹر آہے كردواكيمسلانقا دا جو تجسسے كہيں زيادہ نررك تھے ا بنى تخرر د رسے میرے ان تقاضوں كواً سود فهبیں كرسكے تھے كە آخرا دُبی تنفید كوكيا ہو جائے۔ اس سارے منگاہے کے با وجود مجھے ایکسی کتاب یا مضمون کا نام مک یا زمہیں ہے اور م بھی یا دنہیں ہے کہ وہ کون سے نقا دیفے جو تا ٹرا تی تنفتید کے نما تندیب تنفے اور جن کی وج سے "ج سے میں سال پہلے مجھ میں عصری آگ بھڑک اٹھی تھی ۔ " اسمضمون كاحواله فيني كامقصدم ف يديه كرين آب كى توجّراس امركى طرفث

#### تنق*ید کے مدو*ر

مبذول کراؤں کہ جو کچے میں نے سی کہا تھا وہ آج کس حذک درست ہے۔ رج ذذک کتاب اصول ادبی تفید اسے ہے ہیں شائع ہوئی تھی جب سے یہ اثراً فریں کہ بنائع ہوئی تھی جب سے یہ اثراً فریں کہ بنائع ہوئی تھی اور میرا یہ مقالا جس کا یس نے انجی حوالہ بہائے اس سے دوسال پہلے شائع ہوا تھا۔ اب تنقید بہت ترقی کر چکی ہے ادر مختلف شافوں یں تقییم ہو کر مختلف سمتوں میں جب یہ نی تنقید کی اصطلاح کو لوگ باگ یہ سوچ کھے بغیر کہ وہ کہتے تنوع کو بیش کرتی ہے استعمال کرتے سے جی ایکن اس اصطلاح کا دواج میرے خیال ہیں اس حقیقت کو تسلیم کرتا ہے کہ آج کے بہت سے متماز نقاد (خواہ دہ ایک میرے خیال ہیں اس حقیقت کو تسلیم کرتا ہے کہ آج کے بہت سے متماز نقاد (خواہ دہ ایک میرے خیال ہیں اس حقیقت کو تسلیم کرتا ہے کہ آج کے بہت سے متماز نقاد (خواہ دہ ایک میرے خیال ہیں اس حقیقت کو تسلیم کرتا ہے کہ آج کے بہت سے متماز نقاد (خواہ دہ ایک میرے خیال ہیں اس حقیقت کو تسلیم کرتا ہے کہ آج کے بہت سے متماز نقاد (خواہ دہ ایک میرے خیال ہیں اس حقیقت کو تسلیم کرتا ہے کہ آج کے بہت سے متماز نقاد (خواہ دہ ایک میرے خیال ہیں اس حقیقت کو تسلیم کرتا ہے کہ آج کے بہت سے متماز نقاد (خواہ دہ ایک میرے خیال ہیں اس حقیقت کو تسلیم کیوں نہ ہوں۔ ) اپنی کھیلی نسل سے قطعی طور پر سب کے سبت سے حدد درج می تسلیم کی کیوں نہ ہوں۔ ) اپنی کھیلی نسل سے قطعی طور پر سب کے سبت سے خلاق خرور ہیں۔

کی سال ہوتے ہیں نے اس امری طرف بھی اشارہ کیا تھا کہ ہرنسوں کے لئے خروری کے معلق اپنی پندا در اور اپنی شفید تو دبیدا کرتے ہے اور ساتھ تو دو اپنی شفید تو دبیدا کرتے ہے اپنے مطالبات کا تو د تقاضا کرتے ہے اور ساتھ ساتھ فن کو برتنے اور استعمال کرلے کے اپنے طریقے ایجا دگرتی ہے ، جب بر بات ہیں نے کہی تھی تو مجھے تھیں ہے کہ میرے ذہی ہیں اس دقت خراق اور دستین کی تبدیلیوں کے علاوہ بھی بہت کچی تفا۔ کم اذکم یہ بات تو میرے ذہی میں ضرور تھی کہرنسل ماضی کے شام ہکا دوں کو مختلف تنا ظریس کے کھر کر ابنی سے کھی نسس کے تقابلے میں زیادہ الزات تبول کر کے اپنے دو یے کو مشکل کرتی ہے۔ کہا دیک مجھے اس بر شب ہے کہ آیا اس دقت نے بات بھی میرے ذہی میں تھی کہا وہی تنقید کا کہ انامہ خوداد ہی تنفید کی اصطلاح کے نفی صفون کو بدل کر اس میں وسعت بھی بدیا کرسکت ہے ۔ کچھ کو صد موایس نے سواحویں صدی سے لے کر ذیا خوال کی لفظ آبجیلیم کے معنی بیس ساس تبدیلی نہ صرف اس وج کا جائزہ کے لئے میں زیا دہ سے زیادہ مضا میں سنا مل کے طاق رہے ہی بلکا ان ج

#### تنقب كحدور

سے بھی ہوئی ہے کرزیا دمسے زیا دہ آبادی کواس سے روشناس کرا دیا گیاہے ۔ اگراس طریقے ہے ہما کربی تنفیدیکے ارتقا کا جائزہ لیں توہیاں تھی ہمیل سی متبدیلی کا احساس ہوگا۔ درا جونس کی حیات الشعراد ، جیسے تنقیدی شاہ کارکامفا باس کے بعد کے عظیم تنفیدی شاہ کا بائيوگرانيا لزرياسے كيجة ربات حرف يهي نهيں ہے كرجونس ايك اليبي ادبي روايت كى ترجانى كرّباب جبكاوه خود آخرى نما ئنده تھا۔ اوراس كے برخلات كالرج سے اسلوب كى كمزور بولى ب تىفتىدكرتاب ادر كخصوصيات كىطرف دارى ا درحايت كرتاب - جوكھ بين كهرً إبول س بي واصح فرق بیہے کہ کالرج نےشاع ی کی بحث بیں زیادہ تنوع ا وروسعت بیدا کی اِس کے ' ا دبی تنفیّه مین فلسفهٔ جمالیات ا وزنفسیات کولاشابل کیبا ا درحب ایک و فعر کاارج لے اس نظام كواد بى تىفتىدىبى شاىل كرد يا تومنىقبل كانقاد مرف اين دمة دارى يواس كونظر ا خداد کرنے کی جزأت کرسکتاہے۔ جونس کی توصیف کرنے کے لئے نی الحقیقت ایک تاریخی تخیل کی ضرورت پڑتی ہے۔ ایک جدید نقاد کالرج کے ساتھ زیادہ قدر مشترک رکھتاہے۔ آج کی تنفید مراه راست کالرج کی جانستین کہی حاسکتی ہے۔ اگرآج وہ زندہ ہو ہاتووہ خود مجی ساجیا زبان اورلفظیات بین اتن ہی دبی بیتا جتنی اس نے اپنے زمانے کے علوم اور سُائنس ہی لی

ہم نے ادب کو ان علوم کی روشنی ہی قلب ماہیت کے دود جوہ ہیں سے ایک توہ ہے کہ ہم نے ادب کو ان علوم کی روشنی ہیں دکھنے کی کوشش کی ہے۔ دو سری وجراب کک پورے طور پڑنسبلتم نہیں کی جاسکی ہے۔ ہماری یو نیٹیوں اور مدرسوں ہیں اکر نری وامر کی ادب کے مطالعے کی طوت بڑھتی ہوئی دلچیپی نے ایسے حالات بدیا کرتیے ہی جب کی وجرسے بہت سے نقادُ اُستاد اور بہت سے استاد انقاد ابن گئے ہیں۔ ہیں اس حالت پرکسی افسوس کا المہا کے اور ہو ہے ہیں کرنا چا ہتا کیو کہ ہما اے کن زیادہ ترحیقی اور دلیسپ سفیدان اہل علم کے فلم سے نکلی ہمیں کرنا چا ہتا کیو کہ ہما نے کی زیادہ ترحیقی اور دلیسپ سفیدان اہل علم کے فلم سے نکلی ہمیں کرنا چا ہتا کیو کہ ہمیں اوران اسکا لوز کے حنبی قلم کا نیتجہ ہے جن کی تنقیدی سرگوریا

#### تنقتيد كے مُدود

پہلے پہلی کلاس روم میں رونپریموکی ۔ آج کل جبکرسنجیدہ ادبی صحافت بناکا نی ہے اورساتھ
ساتھ سولتے چند کو چھوڑ کرئیب کی طرف داری کرنے کا خطرناک ذریعہ ہے ادبی تنقید بھی ایسی ہی ہو
کررہ گئی ہے جیساکراس کوان حالات میں موناچا ہے تھا۔ یہ بات کہنے سے میرامطلب صرف بیج
کراج کا نقاد دنیا ہے کچھ مختلف فیم کا تعلق رکھتا ہے اوراپنے بینی رووں سے مختلف تیم کے ناریک
کے لئے کا مقتامے میراخیال تویہ ہے کہ اب سنجیدہ ننقید انیسویں صدی کے مقابلے میں نسبتہ محدود
تعداد کے لئے تکھی جارہی ہے اوراس کے بڑھنے والے بھی مختلف لوگ ہیں۔ یہ واضح یہ کہ اس کا مطلب یہ بہیں ہے کہ انیسویں صدی کے مقابلہ میں سنجیدہ ننقید کو بڑھنے والوں کی نفراد کھی اب

جدیدتنقیدی ایک کروری یہ ہے کہ اسے خو دیقین بہیں ہے کہ آخر تنقیدکس مرض کی دُوا
ہے۔ اس سے کیا فائدہ حاسل ہوتا ہے اور یہ فائدہ کن لوگوں کو ہوتا ہے۔ فالبّااس کی نظافت کہرائی اور ترزع نے اس کے بنیادی مقصد کو مبہم کردیا ہے۔ ہوسکتا ہے کہ ہر نقاد کے سامنے ایک مخصوص مزل ہو، وہ کسی ایسے کام بین ہم کہ ہوجس کے لئے کسی جواز کی صرورت نہیں ہے لیکن اس کے باوجود، جہاں تک مقصد کا تعان ہے ، تنقید بذات بخود واستہ بعول آئی ہے۔ اگرا بیا ہے آور بی بی بیت کی کوئی بات نہیں ہے کیونکا اب یہ بیتی پاُنا قادہ سی بات ہے کہ سائین اور علی انسانی اپنی ترقی کی اس مزل پر پہنچ گئے ہیں جہاں ہر شاخ کے متعلق بھی بہت کھی جانے اور سمجھے اسکا فار بی بیت کی کوئی بات ہے کہ سائین اور سمجھے کی طرورت پڑتی ہے اور کسی طالب علم کے پاس آننا وقت نہیں ہے کہ وہ اپنے مفمون کے ملاوہ کہ کسی اور چریکو کو بھی سیکھنے کی طرف مال ہوسکے کسی ایسے نصار تبطیم کی تلاش جن میں عام علیم اور اختصاصی تعلیم کوا کی دو سرے ہیں جذب کیا جاسکے ، اب ایک ایسا مسلہ بنگیا ہے جب اور استے دن یونیور سلیموں میں بحث ہوتی رہتی ہے۔

بضرورہے کہم ارسطوا ورُسینٹ مامس اکیوناس کی دنیا میں دہس نہیں جاسکتے اور نہم کا ارج سے پہلے کی اوبی تنقید کی طرف رحبت گرسکتے ہیں بسکین خود کواپنی تنفتیدی

#### منقت رکے حدود

توت سے مغلوب ہونے سے بجانے کے لئے بیضرور کرسکتے ہیں کہ ممسلسل اس مے سوالات المعاتے رہ کوان کی منزل ہےجب ادبی تنقیدا دبی نہیں رہتی بلکے کھ اور موجاتی ہے۔ مين اكثر او قات يه وكيوكر حيران ره جاما بول كر تجوجد يرتنع بركابين روسجها جاما يهدين ايك كملب حالى مي يُرحى ب بي ايك لي معتقف في لكها ي ويقيزًا جديد نقاد كهلات عاف كاستحق ہے مجھے اس میں بنی تنفید ، کا والدملتاہے جس سے مصنّف کا ترعابیہ کردہ اس سے منصرف امر كي نقادم ادليتله بكراس سه وه سارى ادبى تنفيدم ادليتله جونى إبرا لميث كزرا تربروان جرمى ب ميرى مجوس يبات نهين الكراخ فاضل مصنف فامركي تقاوو كى مفل سے بھلا کھے كيوں اتنى تىزى كے ساتھ خارج كرديا۔اس كے علاوہ يكسى الى مفتيرى تحركي كوسجصنسے خود مجى قاصر مون جس كے بالے ميں بركہا جلے كاس كابيش روميں خود موں۔ مالا كم مجع اتنابيتين خرورم كرايك ايريرك حيثيت سعيس نے نئ تنفيرياس كے كي حصتے كى حصلافزانى مزورك باورليني رسلك دى كرائى ٹرين بي اس كىشق بھى كرائى ہے بيرال میراابناخیال برہے کرانی ظاہرہ انکساری کا بھرم رکھنے کے لئے عزوری ہے کہ بن اسامر ك طرف بعى اشاره كر الطول كريس في أدبي تنفيد كوخودكيا ديا بها وراس كى كمزور مال در صدودكيابي رميرى ببتري ادبي تنفيوان مضامين يشتل سيجن بي مين في الاشغرارا وتعرى ڈوامرنسگادوں کا ذکرکیاہے جن سے میں خودمثنا ٹرپواپوں ۔ دراحسل بہرمے سامے مضاین میرے افي كارخانة شاعى كفهمن بيدا والكحينيت ركهة بي يا بمراون كريسي كمري اني فكر کی وسعت کا اظہار ہی جس سے بی ابنی شاعری کی تشکیل وتعمیر کے سلسلے میں دوجار مواہو<sup>ں</sup>۔ حب میں اپنے اضی پزنظرہ اتباہوں تودیجیتا ہوں کمیں نے ان شعرا سکے بارے بی بہتری مضاين فلمبندكة بي جنبول فيميري شاعرى ومتاثركيا باورجن كي شاعى سيسي ان پر مکھنے کی تواہن یا موقع سے بہت پہلے پوٹے طور پر بخوبی وا قف تھا۔ اس اعتبار مع مجه مين اورا فيرا يا وندين ميضوميت مشترك معيني ال شعراد كي خصوصيات يا

#### تنفت*ب رڪ مُدو*د

كمزوريوں كومرون اسى وقت پوسے لمورىر مرابا جاسكتا ہے جب ان كوميرى اپنى شاعرى كے تعلّق سے د كميما ورسمها جائے - ابرا يا دُند كى تحريرون بي بمين ايك ناصحانه مقصد نظراً لله ميراخيال ہے کہ اس کے مخاطب اکثروہ نوجوان شعور ہوتے ہیں جن کاطرز مبان انجی تشکل نہیں ہواہے۔ ان جندشعرائے اس کا گہری وا بگی دہنوں نے اسے مثا توکیاہے دصیباکہیں نے اپنے بالے میں کہا ا درایی شاع ی پرخور و فکرکرتے وقت جو کھاس پرگزری ہے اس کی ابتدائی کتاب دی اسپرٹ اوت رومان ابنی از ات کانیتجے۔ بیمضاین اب بھی پاوند کے بہترین ادبی مضامین ہیں۔ شاعرى تنفيدى وقهم جنود شاع كيفلم التكليب ياجيه يسني كارخاذ شاعرى ك تنفتدكانام دياب ايك ظاہره كمزدرى كى حابل ہے ۔ وہ چرجو خود شاعرك اپنى تخليق سے تعلق تہیں کھنی یاجس سے اس کی طبیعت مناسبت نہیں رکھتی اس کی استعدادیا صلاحیت سے باہر موجاتی ہے و کارخانہ شاعری کی تنفید کی دوسری خوابی بیہے کوایسے میں موسکتاہے کو اپنے فن كے علاوہ انقاد كافيصلہ ناقاب اعتبار موجائے يشعراد كے باسے ميں ميرى اپنى لائے ميرى ارى زندگی می تقربیاً بجساں دی ہے اور ندمرن پہلکھ تعدوز ندہ شعرا دکے با مے بی مجی میری رائے خصوصیت کے ساتھ ایکسی رہی ہے۔ بہرطال تنفیز کے مومنوع مرآبسے مخاطب مہتے و<sup>قت</sup> يه بات نهيں ہے كرج كھيميرے دين ميں ہے بس وہي شاءى كى تنفيد ہے۔ شاءى درخيفت كي اسی چیزے جواکر وبینیز ماضی کے ان نقادوں کے دہن یں رہی ہے جہوں نے ادب کی عمر نے ى كوشش كى بى - نثرى ا فسانے پرتنقىدنسىندُ ايك حاليدا دارہ سے اور بھے ہیں يہ الميت نہيں ہے كهيراس يرافها دخيال كرول بميراا بناخيال توبه يهج كه ننز كمسلتة شاعرى سے مخلف بيانول أو اوزان کی صرورت پڑتی ہے۔ یہ وضوع کسی تنقید کے نقاد کے لئے ۔ جوشاع موادر نادل نگار\_\_\_ دلیب موضوع بن سکتله کروه ای طریقوں کے فرق برخود کرے جن سے کسی تقادكوادب كالمختلف اصناف سجصنك لية واسطرين اسب اوراس سازوسالان بركفي غوركر سے جن كى اس سلسلے ميں اسے ضرورت بال تى ہے ليكين جہاں كد شاعرى كى تفير كالعلق

#### تنقب كحدود

ہے وہ ایک ایسی مہل جیزہ جے اس وقت بھی ذہن میں رکھا جا سکتا ہے جب کو خود تنقید ہم بات کیوں نہ کی جارہی ہو۔ اس کی وج رہے کا اس کی ظاہر ہ رسی خصوصیات میں می صلاحیت موج دہے کہ ان کی نوراً نقیم کی جاسکتی ہے۔ شاعری میں ممکن ہے کہ بظاہراس بان کا احساس موج دہے کہ ان کی نوراً نقیم کی جاسکتی ہے۔ شاعری میں میں بیدا ہو کہ اس میں طرز اوا ہی سب کچھ ہے لیکن دوہ اس یہ بات غلط ہے۔ یہ فریب کر ہم شاعری میں خالصہ ایا تی تجربے سے قریب تر ہوجاتے ہیں۔ شاعری کو بنوا ہے خودادب کی ایک مہل صنف خالصہ ایک ہم اس وقت بھی لسے ذہن میں رکھ سکتے ہیں جب ہم اولی تنقید ہی پر بجث میں دیں دیں جب ہم اولی تنقید ہی پر بجث کیوں نہ کراہے ہوں۔

معاصرامة تنفيد كابرا احقد اجس كاأغازاس تقطسهم والبيج بال تنقيدا سكالرشب ميس اوراسكالرشب مفيدي منم موجاتى ب صل كاعتبار سے تشريجات كى منفيد كے ذيل ميل لايا جاسکتاہے۔اس باشکوواضح کرنے کے لئے میں بیہاں ان دوکتابوں کا ذکرکروں کا جہوں نے بن اس سلسلے بیں خراب انز ڈالاہے بمیرامطلب بنہیں ہے کہ دہ کتا ہیں بڑات خود خراب ہی برخلا اس کے وہ دونوں کتابیں اسی ہی جن سے ہرخص کووا نقت جنا چاہئے۔ یہلی The Road to Xanadu ہے جس کے مصنف وجون لیز کسٹن لورز ، ہیں اورجس کے متعلق میری دائے بیہ ہے کشاعری کے ہراس طالب علم کے لئے اس کتاب کا مطالع خروری ہے جس فے اسے اب مک بہیں مرصاہے۔ دومری کتاب حمیں جرکسی کی Finnergans wake ہے۔ یہ ایک ایسی کتاب ہے جے شاعری کے ہرطالب علم کوبوری زمہی تو چندصفحات خرور پرمصنے چاہئیں ۔ لیز کمسٹن لویز ایک بلندیا یہ اسکا لرتھا۔۔۔ ایک اتھا استاد، ایک بیاراآ دمی جس کامیں واتی وجوہ کی بنا پر ممنوبِ احسان بھی ہموں جیمیں جوئے ں اعلیٰ جوہروں کا آدمی اورمیراا بک اتھادوست تھا۔ یہاں بی نے Finnergans کا حوالہ نہ تعربین کے طور پر دیاہے اور نہ کسی برائ سے ۔ Finnergans wake ان كتابوں كے ذيل مين آئى ہے جنہ مي طليم التان اك نام سے

#### تنفتيد كے صُرود

موسوم کیاجا سکتاہے۔

ان لوگوں کے لئے جنہوں نے The Road to Xanadu نہیں رجی ہے بیں یہ کہوں گا کہ یہ انکشاف اور سراغ رسانی کی ایک ہوش رباداشان ہے۔ لویزنے ان تنام كمّا بوں كائراغ لكا ياجبنين كالرج نے يُرها تقاد كالرج مطالعه تے معالع مي بلانومش كقا) اورجن سے اس نے وہ امیخ ، نزاکیب اور سندشیں متعاربی تھیں جو Kubla Khan The Ancient Mariner بين نظراً تي بير وه كتابين جو كارج نے پڑھی تھیں ان میں سے بہت سی اب فراموش کی جانچی ہیں ۔مثال کے طور ریاس نے سارے سفر نا پڑھ ڈالے تھے جواس دفت امسے دستیاب ہوسکے۔ ان سب کی مددسے لویزنے ہمیشہ ہمیشہ کے لئے یہ بات واضح کردی کرشعری اور کینبلیٹی درصل حد درجہ بے تعلّق اور محتّلف النوع موا كواسطرج اوركينل طريقي يرجمع كرنے كانام ہےجس سے ايك نيا وگل، وجود ميں آجا آ ہے اس كتابين اس بات كااظهارمبهت مدلل اورمعتبرط لقير كمياكيا يه كدشاء كمن طرح مواد جذب كرتا ہے ا در میچردہ اپنے جو ہرتوابل سے کس طور ریاس موا دکی قلب ما ہیت کردنیا ہے لیکین اس کتاب مورط صفے کے بعد کوئی شخص یہ بین کہ سکتا کروہ اب Ancient Mariner يب يسب سه بترطور يهم الما المراد ورمن درصل داكر الويزكى بينيت مقى كرده اس نظم كے خدفال كوشاع ى كى حيثيت سے زيادہ أجا كرا در دافع كرے إس كى سارى توج ذہنى على كى كھيت كى طرن تقى ا درجوا كيابية كيفيق ہے جب كا ا د بى تنفيد ہے دُور كا بھى تعلق نہيں ہے ـ كا ارج كے اپنے مطالعہ سے بیدا ہونے والاموا دکس طرح عظمت میں تبدیل ہوگیا یہ پیٹے کی طرح اب بھی ویسا ہی رازے۔ میکن اس کے با وجو دشعدہ پُرامیداسکا ارز نے نوزے اس طریقیہ کا دکوا بناکراس امرک کوشش کی ہے كاس طريقية السأماع كانظم كمستجيني مددمل سكتي سيحس نيابني مطالع كاكهيس يعي كوتي حوا دیا ہے۔

#### تنفتيد كے مُدود

Finnergans Wake ان كے لئے ايك انون كى حيثيت اختياد كركئ ہے

ده چاہتے ہی کرسکاری اوبی مخریروں کوالیسائی ہونا چاہئے جیسی Finnergans ہے بیں بہاں بربات واضح کرتا جلوں کوائن مد تشریح نظارون کی محنت شًا قَدْ كَا مُدْتُومِين خُراق الْمُ اناچِا بَهُمَا مُول ا درندمِي انهيس جِنام كرنے كا ادا ده د كھتا ہوں جبنوں نے اس كتاب كے تمام يسشتوں كوشبھانے اورتمام دا زہائے مربسته كومعلوم كرنے كى انتھا كومشن كى ہے۔ اگر Finnergans Wake کوداتعی مجتنائے ۔۔۔۔ اورم اس قیم کی فت مے بغیر کوئی داسے قائم نہیں کرسکتے ۔۔۔ تواس قسم کی تحقیق کا سِلسلہ جادی دمنیا جا ہیئے۔ اكرد كميعاجائة تواس اعتبارس كيبيل اورداكن فيهبت قابل تعرليف خدمات انجام دئ ي-مجه إكركونى شكايت بت توخ وجمين جنس سعب جواس عجيب الخلقت شام كادكا معتبف ب اورس نا يكابي كابكعى بحب كيلي ولي حق بغير تعفيلى شريح كي خوله وت لغويت معلوم ہوتے ہیں ( فی الحقیقت اس وقت توبہت ہی خوبصورت معلوم ہوتے ہیں جب کوئی اس اسے این مفسوس ہے ادماً وازی اتن ہی تو بصورتی کے ساتھ پڑھے جھیے تو دمصنف پڑھناتھا، شاير حمين جونس كواس بات كاا ملازه نهي تهاكداس كى كتاب كن قدرمهم بهر ببرحال Finnergans Wake کے ادبی مقام کے بائے میں طعی فیصلہ کے کا دراور میں كونى ابسا فيصار صادركرن كاارا ده نهين ركمتا ، نيكن بن نيهي مجتاك زياده ترشاع ي كيوكم دہ بھی ایک طرح سے متورنظم ہے اس طریقے سے تھی جانی ہے یا اس سے نطعت اندوز مونے كے لئے اس مى چرا بھائى بعنبراورتشرى كى عزورت في نى بے مجھے اس پرسنب ك Finnergans Wake مي ومعتريش كتركي إس ساس علطى كوتقوت بہنجی ہے جواج کل رقب ہے اورس می تستری ، کونقہنم کے نام سے تعبیر کیاجا تا ہے میرا ڈرمام دی كوك ثيل بارتى ،جب يهلي كليلاكيا توجيح مهينون كك متعدد خطوط موصول بوت يرج باياس ولمرا صے معنی کی دفساحت کے لئے نیے سے صل وزئ نئ تشریحات بیش کا گئے تھیں۔ان خطوط سے

#### تنفت رکے صدور

یہ باست واضح مختی کرانہیں اس معمۃ سے جوان کا خیال تھاکہ ڈدمامہیں موجودہے کوئی شکایت نہیں ہے نسکین وہ خوداس بات سے بے خبر تھے کہ میعم حل الاش کرنے کی خیاط و انہوں نے خودہی ایجا دکرلیا تھا۔

يها ن إن الشف و كا اعتراف كرا علون كرا كما بهم وقع بين في فود نقادول كواس. حال میں تھینسا کرفریب دیاہے میرامطلب دی دیسٹ لینڈ، کے ان حافق سے ہے جمیں نے اس نظركه ساته لكع تفع يتروع مي مي في صون يدارا وه كيا تعاكد بي الني الا إقتباسات كحال نقل كردون أكبي ان نقا دول كے اعتراضات كا جواب مسكول منبول نے ميرى ابتدائی نظول پرسرقه کا الزام لگایا تھا لیکن کچے وصد بعدجب کتا بچی شکل بین اس نظم کے بھینے کی باری کی ، (یہ واضح ایے کرجب نیظم پہلی بار وی مائیل اور دی کرائی ٹیرین ، میں شاکع ہوئی ہے تعاس وتت اس مين واشى دغيره كيفنهي تقع توجه اسام كااحساس مواكرينظم ببت مخصر بدر كالحرس نے حواشی کے اضافے کا ادا وہ کیا گاکوا**س طرح** چیزصفحات کا اوراضا فہ کیا جاسکے۔ اس کا پیتجہ یہ ہواکہ برحواشی بہل علیست کا قابل تعربعی مظہرت گئے ا درساتے بھی اس نظم کے ساتھا کا موج دہمی بعض دفعہ نھے بینجیال ہوا ہے کمان خواشی کوکتاب سے خارج کردول ،لیکن الک الگ كرنااب ناممكن سابوكيام يريواش نظم سكهين زياده مقبول بسي -اكركو في شخص ميرا فجوعرً کلام خرینا چاہے اور رید دیکھے کواس میں بیر حواشی نہیں ہی تووہ کتاب خرید نے کا ادا دہ ترک کردیکا ادراني چيے واپس لے ليگا۔ ہي وہ علعی ہے جس کا مجھے احساس ہے کہ ان حواشی نے متعقبین کے لئے ایک غلط تسم کی ڈیبی کاسامان پیداکردیاہے۔

اس بات بین تو کیومفدائقہ نہیں ہے اگر کوئی شخص کی نظم کی تشریکا اس کھیں کی روخی میں کرے کہ وہ نظم کی عناصر سے تشکیل ہوئی ہے اور وہ کیا اسباب تھے جواس کی بدیا کش کا موجب ہے ؟ اس طرح تشریح. و تعہیم کی ایک اہم تیادی کی شکل اختیار کرسکتی ہے لیک کسٹی نظم کو سمجھے کیلئے یہ بھی خروری ہے کہم اس بات کو ذہن شین رکھیں کہ خود شاعری کے

### تنقت رکے مُدود

سلسنے آخرکیا مقصدرہ ہے ۔ بیروہ بات ہے جسے ذبہ شین کرتے کی اشد خرودن ہے ۔ شاية منفتيركى وهشكل حس مي الفاتى تشريح يرسب سي زياده اعتباركياج آباب وتنقيدى سوائخ ذكارى كب ادرخاص طوريراس وتعت جب سوانح لسكارخارج حقائق كمعلوما كودخ لى بخريج كى نفسياتى موشسكا مينون سے آگے بڑھا ناچا ہتا ہو بميرامطلب اس سے ينہيں ہے ككميى مرحوم شاع كاشخصيت اوراس كى واتى زندگى وه مقدس مرزمين بهيجس يرما برنفسيات كو *۾ گڏنه ڳرن*نهين علينا چاھئے۔ سائمنسدان کواس امری اجازت ہونی حیا ہنے کہ وہ اس قسم کے مواد کا اس آزادی کے ساتھ مطالع کرہے جس طرف اس کا جذیبج بیس اسے لے جا ناہے لیکن باسی وقت موسكتا ہے جب مصنّف بے جارہ مرحوم ہو جيكا ہوا ورعزت ہتك كے قوانين كے ذريعيدوہ السے رو کنے کا بل ندرہ کیا ہو۔اس کی کوئی وجنہیں ہے کہ شاعوں کی سوانے عمر بال ند لکھی جائیں سوانح نكاركے لئے خردرى ہے كراس بي سفيدى صلاحيت بھي موجود ہوا درسا تھ ساتھ و صحيح نراق اور هجیح فیصلے کی صلاحیت کا بھی حال مہوا دراس اُ دی کے کارنا موں کوپندیمی کرتا ہوجی کی ڈ سوالخعرى لكوبهم إس كےعلادہ اس نقاد بجهلئے جوکسى كے كارناموں ہى دلجستى ركھناہے ، ضروری ہے کروہ مصنف کی زندگی سے بھی کھے نہ کھے ضرور واقف ہو بیکی جہاں تک کسی مصنف كى ننقىدى سوانى كاتعلّى بىر كام نبات خود بېت نادك بى اور دە نقاد باسوانى دگار، جوخود ترمبیت یا فته عال با ما برنفسیات نہیں ہے' اپنی تحریر دول میں اسی نجزیاتی کاربگری پیدا كرديتا ہے جس كا اس نے ما ہر تعنسیات كى كتابوں سے اكتشاب كيا تھا۔ اس سے موضوع كھ اودا لجح کررہ جا آیاہے۔

یرسوال کرشاع کے بالے میں معلومات کہاں تک بھیل سی شاعری کو سیجھنے ہیں مددتی میں انتقاقساں کی شاعری کو سیجھنے ہیں مددتی میں انتقاقساں کا بھار بڑھود برخود نے سکتاہے اوراس کا جواب اینے طور برخود نے سکتاہے اوراس کا جواب اسے مام افواد میں بہیں ملکو منوص شالوں کے دربعہ دینا چاہیئے کیو کرر عین مکن ہے کا کہ جواب اسے مام افواد میں بہیں ملکو منوص شالوں کے دربعہ دینا چاہیئے کیو کرر عین مکن ہے کا کہ بات کسی شاعر کے سلسلے میں اہم میرادرسی دومرے کے سلسلے میں انتی اہم مذہود شاعری سے بات کسی شاعر کے سلسلے میں انتی اہم مذہود شاعری سے

#### تنفتيد كے مُدود

لطف اندوز ہونے کا جہاں کہ تعلق ہے وہ ایک ایسا بچیدہ تجربہ ہے جس ہیں آسودگی کی شکلیں ایک و دسرے میں ملی جی ہی اور شیکلیں مختلف پڑھنے والوں کے لئے مختلف مناسب رکھنی ہیں میں میں ہاں ایک مثنال سے اپنی بات واضح کروں گا۔ اس بات سے عام طور پر سمنعنق ہیں کہ ورڈوز در تھ کی بہترین شاعری کا زیادہ ترحقہ چندسالوں کی ترت میں کھاگیا ہے۔ جو بہت مختقر ہے اور ورڈوز در تھ کی عمر کو دیکھتے ہوئے بہت تھوڑا ہے۔ ورڈوز در تھ کے بہت کے اس سلسلے میں مختلف نے مرکز ورتھ کی شاعری کے جو یہ مرم بربٹ ریٹے نے درڈوز درتھ کی شاعری کے عوج و قروال کو برا کیک تا بھی ہے جس میں انہوں نے درڈوز درتھ کی شاعری کے عوج و و دوال کو برا کیک تا بھی ہے جس میں انہوں نے درڈوز درتھ کی شاعری کے عوج و دروال کو برا کیک تا بھی ہے جس میں انہوں نے درڈوز درتھ کی شاعری کے عوج و دروال کو

Annette Vallon کے عشق سے وابستہ کرکے دکھایاہے۔ اس کے بعد در ڈرزورتھ کی شاعری پرابیت اس بریٹ سن نے ایک کتاب کھی جو خاصی دلجیب ہے اِس کتاب میں اس نے پی نقطۂ نظر پیش کیا ہے کہ ورڈوزور تھ کے ہاں Annette

Vallon
ابن ہمن ڈور وکھ کے عشق یں گرفتار ہوگیا تھااور ایون فلیں ،، گی خلبتی کاراز یہ ہا اس کہ ہو اپنی ہمن ڈور وکھی کے عشق یں گرفتار ہوگیا تھااور ایون فلیں ،، گی خلبتی کاراز یہ ہا اس کہ مزید وضاحت کرتے ہوئے بید اس کھتا ہے کہ شادی کے بعداس کی یہ والہانہ کیفیت ماز بڑکئی تھی ۔ ہمرحال مکن ہے یہ بات ٹھیک ہو۔ اس کے دلائل ہمہت توی ہیں لیکن ہال سوال جس کا جو اب ہر بڑھے والے کوخود ہی دنیا جا ہے ہے کیا اس فصیل سے ایکن فلیں ،،اس بر بہلے سے زیادہ واضح ہوجاتی ہیں ؟ کیا ان فلول کو پہلے سے ہمنز طور پر بھینے لگتا ہے ؟ جہال بر بہلے سے زیادہ واضح ہوجاتی ہیں ؟ کیا ان فلول کو بہلے سے ہمنز طور پر بھینے لگتا ہے ؟ جہال کے میر اتعلق ہے ، ہیں صوف ا تنا کہ سکتا ہوں کہ ان مافذ کا علم ، جن سے متا تز ہوکروہ نظم وجود ہیں آئی ، نظموں کے بھینے کے سلسلے میں کوئی ایسی اسمیت نہیں رکھتا کے منظم کے مافذ کے بارے میں حکد درجہ وا تفیت کی ہے ہیں ۔ ادما س نظم کے درمیان سائے سائے کے جوفوان میں جو میں کہ من سے میں کہ اس کے جوفوان سے کہ اس کے بارے میں حک درمیان سائے سے کے جوفوان فلی کے منقوں ہی کو منقطع کرتے ۔ یہ یہ کھے کی دضا حت کی ضرورت ہی محدوس نہیں ہوتی ۔

سی کو منقطع کرتے یو منظمیں ، کے بارے میں سوا کے اس دوشنہیں ہوتی ۔

نظموں میں جملک دیں ہوئی کے منطب حت کی ضرورت ہی محدوس نہیں ہوتی ۔

نظموں میں جملک دیں ہوئی کے منا حت کی ضرورت ہی محدوس نہیں ہوتی ۔

#### تنفت كحُدود

یں یہ بین کہ رہ ہوں کا سے کم معلومات جیسی دیا ورسیٹ نے فراہم کی ہی ایک بیسے کے بید فراہم کی ہی ایک بیسے کا ہمیت تواس دقت ہے جب ہم در ڈر در تھ کو ہجنا جا ہی ایک است کوئی نعلق نہیں ہے یا یوں کہ لیے کے کشام کی سناع کی کی تفہیم سے ان کا ہراہ واست کوئی نعلق نہیں ہے یا یوں کہ لیے کے کشام کو مشاع کی کھنے ہے کہ بیات خروری مہیں ہے ۔ بین فویماں کہ کہنے کے کہ شاع کی کے جزیں ایسی ہوتی ہی جبہیں پر دہ داندیں ہی رہنا چاہیے خوا کے تیارہوں کہ ہر غیلم شاع کی میں کچھ جزیں ایسی ہوتی ہی جبہیں پر دہ داندیں ہی رہنا چاہیے خوا شاع کے بائے میں ہماری معلومات کہتی ہی کہا وروسیع کیوں نہ ہوجائیں اور یہی وہ بات ہے جوہاں میں نیا دہ ایسیت رکھتی ہے جب کوئی نظم کمل ہوجاتی ہے تواید ایسی تی چیز طہودیں آتی ہے کہ ایپ میں نیا دہ ایمیت رکھتی ہے جب کوئی نظم کمل ہوجاتی ہو تیا ہے وجود میں آج گھے ۔ یہی دہ اس کی وضاحت کی ایسی جزیے مقابلہ کرنہیں کرسکتے ہو پہلے وجود میں آج گھے ۔ یہی دہ جیزے جہ می کھنے تی بیادہ

#### تنقب كحدود

and the Turtle Among School Children پرخم ہوتی ہے۔ اوریو کمہر نقاد كاا بناطر لقير كايسهاس ليخ نيتج دلجسب اوراك عد تك الجعا مواسم يمين اس ب كوتسليم دليناجا بيئے كران بارہ نظموں كامطالع ، جن مي سے براكي كا اس قدر دلخنت كے ساتھ تجزيركيا كياسي وقت كزارى كاايك ببت بى اكتلفين والاطريق سے ميراخيال ہے كه الناي سے کچھ شاع داود برے علاوہ سبم حکے ہیں) توبدد کھے کروا تعی حیرت میں رہ جانے کران کی نعمو ين كمياكميامعاني منيان بي مجهز وكعى دواكي جكر حيولى موئى حيرت ضرور يونى ينتلاب بات Prufrock Alicolist کے ابتداریں آیاہے بجرال کسی طمح کمرہ میں داخل موگیا لیکن Prufrock کا تجزیہ کرتے وقت ادب یا میری بی زندگی کے تاریک نہاں خانوں میں جھا نک کراس کے ماخذ کلاش کرلے کی کوشش نہیں گئی ۔ ير تنقيدي ايك ليري كوشش كانيتج بيج مين فلم كمعنى كوسجھتے بچھانے كى كوشش كى كى ب ا دراس سے مجھے کوئی عُوض نہیں ہے کہ میں نے خود کھی اس کا بمطلب مجھا تھا یا نہیں اِس ما کے لئے میں فافسل نقا دکا ممنون ہوں ۔ ان ہیں سے کئی مضا میں ایسے تھے جو مجھے اچھے لگے اور جب سے بیں شا تربھی ہوا یسکین جو نکہ ہرطر تقے کارکی اپنی غلطیاں اور ضامیاں ہوتی ہیں اس لئے بیں لئے الخطروں اورخامپوں کوواضح کردیاہے۔ بیضروری ہے کہ استا دمجی ان خطروں سے اپنی جباعت كواً كَاه كريب كيونكربه طريقيكارهلبه كومشق كرانے كے لئے استعمال كياجاً اسے \_

#### تنقيب كے عدود

بهلاخطره توسي كريه مان لميا جائے كر كجيتيت مجوع كسى نظم كى صرف ا كيانشرى جوسحى ہا ورصرت وہی تستریح تھیک ہوگی ایسے بی تستریح کی تفصیل دی جائے کی اورخاص طوریا ہی نظموں میں جوہا اسے زملنے کے علاوہ می اور زمانے یں کھی گئی ہی صفائق کا بیان ہوگا: اریخی کنا کے تلميحات اورمخضوص الفاظ كى دفساحت بهوگى اوريهي تباياجائے گاكر مخصوص دُورىي ده لفظ كن مخصوص معنى ميكه تنعال كياجآما تقاءا مستادى بيي كوشش بوگى كراس كے شاگردان سب باتوں كو المجی طرح ذبہ نیشین کرلیں لیکن جہان کمسٹجوی حیثیت سے سی نظم کے معنی ، کا تعلق ہے رکسی ایک تشریح مین بہیں سما سکتے کیو کم برنظم کے دہی عنی بوں گے جو مختلف حسّا س قارئین کوانے طوریہ میں نظراتے ہیں۔ دوسرانطرہ \_\_\_ جس کے دیل میں ان میں سے کوئی بھی نقا زنہیں آیاجن کا ذکر میں نے کیا ہے لیکن جوا کی ایسا خطرام جس کی ز دبین خود قاری آجا ناہے ۔۔ برہے کہ قاری یہ بات تسینم کرے کسی نظم کی تشریح (اگروہ میں ہے) ایک ایسی نشر کیے ہے جس کومصنف شعودی ياع ستعورى طور برميني كرنے كى خودكوشش كرر إكفا -كيونكرير جان اتنا عام ہے كراگر ہم نے كسى نظم کے ماخذا وراس کی مخلیق کے دہن عمل کی نشان دہی کر بی ہے توہم سے مصن لگے ہیں کہم نے نظم کو میں سمحدسياب اوراكرابسانهي بنونم نظم كوسمحض سة قاصرب يم يريمي سمحقه بب كسي نظم كأشريح سے ہیں رکھی معلوم ہو جانا ہے کہ وہ کیسے کھی گئی تھی — Prufrock کے تجزیے کوئی نے ببت دلجيي سے پُرماا وراس كيي كى وجريكى كى بھے اس نظم كواك يُدين حسّاس اور مختى قارى كى نظرت دیکھنے کاموقع لا۔ اس بات کامطلب بنہیں ہے کہ اس نے بھی نظم کومیرے ہی نقط نظرے د كميعاا در نه اس كامطلب بيسب كه اس تجزير كاتعلّق كرح مجى اس تجرب سي تفاجس كے زيرانية يسف ينظمكمى ياكسى اليي جيزت تعاجس كاتجربه مجف نظم فكصفة دفت بواتها إس طرتق كاركم بالسيميري ميري ميسرى دائتے يسم كم تحان كے طوريواس نے طرانق كاركو كج بہن اتھي نظمون پر از اکرد کمیون ورسیاته سانهکسی الیی نظم بریعی اسے آزما و سے بس بیلے سے واقع نہیں تفااور كجريه وتكيفون كراس نجزيه كي دربع كيابي اس تفسس زياده تطفت اندوزموني لكا

#### تنفتي كح مُدود

ہوں ؟ کیونکراس مجرعے کی سُارٹیطیں وہ تھیں جن سےمیں پہلے سےمنغارف تھاا ورجو برسوں مجھے عزیز رہی ہیں اِس لئے ان تجزیوں کو بڑھنے کے بعد میں نے محسوس کیا کہ میں ا ن نظ<sub>و</sub>ں کے باسے س اینے سابقہ احساسات بہت کم نازہ کرسکا ہوں مجھے توان نجز یوں کو پڑھ كركي و المحسوس مواكركويا ا بك شين كريرزول كوالك الك كرديا كيا سے اورميرے سپروبركام كياكيا ہے كدان برزوں كودوبارہ جوزكر كھرسے شين كى شكل ہے دوں . درحقيقت تشريح كى زیادہ اہمیت یہ ہے کردہ میری اپنی تشریح ہومیکن ہے اس تظمیں بہت سی چزیں ابی ہو<sup>ری</sup> سے میری وا تعیست خردری جو یا بھربہت سی باتیں اسی جوں جہاں اسکا ارزمیری را مہائی کرسکتے ہوں ا ورجی کے دربعہ بی مخصوص غلط ہنیوں کا از الدکرسکوں سیکی میراخیا لہے کہ ایک میحے تشریح ميرے اينے احساسات كى نشرىج ہوتى ہے جواس نظم كويُے حتى دقت لميرے اغرب يوا ہوتے ہي ۔ ميرامقصدريهي سے كمي برقىم كا تنقيد كے باسيمي ، جوباك زملني مرقع ب، اپن رائے کا پوسے طور ریا ظہار کروں میری خواہش توبیہ کمیں آپ کی نوج اس تنفیتد کی طرف مبذول كراؤن حس كى قلب ما بهيت كالرج ستفروع جونى اورجوبهت تيزى كے سانھ كرشت بجيس سال مي مرةج ومقبول مونى م ينعتدكى يتيزر فتارى ايك طرف توساجيات كي تعلق سے بیا ہوتی ہے اور دومرے کا بول اور دینورسٹیوں میں ادب کی مجمعتی ہوتی تعلیم رجس معلم ا دب بھی شامل ہے ، کی وج سے میدا ہوتی ہے ۔ میں اس تبدلی یا قلب ما ہیت کوہرا نہیں مجھتا ۔ کیؤ کمہ یہ تو مجھے ناگز رمعلوم ہوتی ہے سے تقینی کے دُوریں ، ایک ایسے دوریں جہاں انسان کی سائنس سے بو کھلاکررہ گیلہ جہاں تمام رشصے والوں میں مشترک عقائدہ مفروضے اور میں منظرنا بدموكتي كوتى علاقدايسانهيس بي جي منوع قرار ديا جلسك يسك الكياس مام تنوع کے باوج دہم برسوال بوچے سکتے ہی کا خروہ کون سی چیزے جے تمام ادبی تنفید میں مشترک ہوناچلہتے تیس سال پہلے بیں نے اس بات پرزور دبا تھاکدا دبی تنفیز کا فریفررے کہ وہ ا دب سے تطعث ا غروز مونے کی قوت اوراس کی تغییم کوآ کے بڑھلتے بیکن اب میں اس اب

#### تنفت*ب کے مدو*ر

یں صرمت اتنا اضاقدا و دکروں گاکہ اس میں ٹینفی رویتہ بھی مفھرہے کہم دیکیمیں کہ آخروہ کون سی تیزیں بي جن سيمير لطعت المدورنهي مواجاتي كيوكرساا وقات نقادس يركام مي الياجا كمي كروه دومرے درج کی چیزوں اورزمنی فرسیب کاریوں کی نرقت کرے۔ حالا کرنقاد کا پیمنصب انوی حيثيت ركمتا ي كيوكراس كااصل منصب يهب كروة فابل تعرلفي جزول كى تعربف وتوصيف كرني كاشعور ركعتا بواس بات بدين خاص طويس زور دينا جابتنا بول كدين فنهيئ ورُلطف ا ندوزی کوالگ الگ جزین بہیں تھے تا۔ ایک کا تعلق ذہن سے ہے اور دوسری کا جذبات سے۔ وتعہیم سے میری مراد تشزیح نہیں ہے۔ حالا کماس چرکی تشریح جوقا بنِ نشریح ہو، اکثر تعہیم کا ا بک دربعیر پیسکتی ہے میں ہیاں ایک سیدھی سا دی ہی شال بیش کروں گا چومرکو سمھنے کے لئے منیا دی طورپرپرینروری ہے کہم متروک لفاظ اوران کی نامانوس شکلوں سے افف ہوں ایوا تفت كوهم تشريح كانام تسيسكتے ہي ليكن بيهي موسكتا ہے كا يكتي ض چوسركے الفاظ ، املاء قواعلام نخوسے وا تعذبہوا ورم مجی مان لیاجائے کروٹھن چومرکے دُورسے اس دورکے عادات واطواردد عقائدً سے اس دور کے علم وفضل اور جہالت سے بھی خوب وا نفت ہولیکن ان سب باتوں کے با دجود وه شاعری کی تعجیم ندکرسکے کیسی نظم کی تعجیم کے معنی بنہیں کراس نظم سے بیج طور پر بطف نواز مواجاسكے راب بہاں يركها جاسكتاہے كواس كامطلب توريج اكسى نظم سے آننا لطف اٹھا ياجا عتى اس نظم بى مطعت اغد ذرى كى صلاحيت موجود ہے حالا كركسى علط فہمى كى نبايركسى نظم سے لطعت اندوزم وفي كم معنى ينهين كريم درصل اس نظم سفهي بلكه خود لبنے دماغ كى قلب ما ہميت سسے بطعت اندوز چورہے ہیں۔ زبان کا برتنا ایک بین شکل چیزہے کربیباں بطعت اندوز ہونا' اور سی جیزے لطف اندوزى عصل كرنا محصى عنى مي فرق بيدا موحاً المي يعيى اكريد كمها جائے كدكوئى تخص عرى سے لطعت ا ندوز ہوتا ہے نواس کے معنی اسسے مختلعت ہوں گے اگریہ کہا جائے کہ کوئی شخص شاعى سے لطف اندوزى حاصِل كرتلہے و لطف 'كے معنى بھى اس تيزكے ساتھ بدلتے جلتے ہتے ہ سے پر لطف بیدا ہو کا ہے مخیت لف نظین مختلف ہم کی آسودگیاں ہم پنجاتی ہیں۔ یہ بات درست ج

#### تنفتيد كے مُدود

كربمكى نظم ساس وقت كساطف اغروز نهيس موسكة جب كمهم استجهد ليس ا وربرخال اس كے يہ بات كھى اتنى ہى جيج ہے كہم اس نظم كواس وقت تك پولے طور يزيم ہي جھسكتے جب يك بماس سے بطعث اندوزنہ مونے لگیں اِس کامطلب پرسے کداس سے پیچ طور پرا ورجے حار يك دوسرى نظمول كي تعلق سے لطف اندوز مبواجلتے \_ دسى ايك نظم اورد دسرى نظمول سے لطف الذوزمونے كے باہمى رمضتے سے مذاق كا يند جلتا ہے ، اس بات كے الحهار كى حبندال ضرورت نبيس سے كراس سي بربات مجئ ضمرہے كہ خوا نے ظموں سے لطف اند وزنہيں ہونا چا ہے تا دقت بکان کی فرابی اس قسم کی زہوکہ وہ ہما دے احساس مزاح کوبدار کرتی ہوں۔ یں بہلے کہ چکا ہوں کہ موسکتا ہے کتفہیم کے لئے پہلے تشریح کی ضرورت پڑے بہرال مجع توايسامعلوم مؤاب كرس كج شاعرى بغيرتشريح بى كي محليامون اوراس كى وجيب ك زياده ترشاع ي مي كي كونى السي جزيف في بين أتى حلى كتشريح كى جلت يم المطلب يدم كركوئي جزابي نهبس بيج كرنظمى تفهيم سي مجھ سهادا و كرميرى لطف اندوزى كودوبالاكرد جيهاكديس فيهيل اشارتاكها ب كربعض ادفات توتشرح فيحكسي نظم سي بينيت شاعرى دور کردیتی ہے بجائے اس کے وہ مجھے تعہیم کی سمت میں آگے بڑھائے اور میری راہ نمانی کرے میری بہترین دلیل اس سلسلے میں شاپر سیے کہمیں اس بات سے فرسے نہیں کھا ماکہ ہی فيكبير إيشلى شاءى كوبهها مول بلكرجب سكيبراينيل كبهتري هرعين أج مجى دبراا بوں **توجیمیں وہی ترث**پ ا ودلہر پیدا ہوجا تی ہے جو ترثیب ا ودلہر تھے میں اس وفت پیدا ہو کی تھی جب آج سے پیاس سال پہلے ہیں نے انہیں پڑھا تھا۔

ا دبی نقادا دراس نقادیں جوادبی تنفید کی مدُود سے تجادز کرکیا ہے یہ فرق نہیں ہے کرادبی نقاد خالصًا ادبی ہوتا ہے بااس کی اور کوئی دلیسی نہیں ہونی ۔ وہ نقاد جوادب کے سواکسی دوسری چیز برلیسی نہیں رکھتا اس کے باس کہنے کے لئے بھی بہت کم ہوتا ہے کیؤ کم ایسے میں اس کا ادب خالص ایک علیٰدہ ا دُرْفِقطع سی چیز بن کررہ جاتا ہے شام شام ی کے علادہ

#### تنفتيه كحضدد

مبی کچه دلجبیاں رکھتاہے کیؤگران کے بغیراس کی شاعی خالی خالی کار ہے گا۔ شاع اس لئے ساع ہے کہ دلجبیاں رکھتاہے کہ دہ اپنے تجربا درانی خیال کور تجربا در سوچنے کے معنی نیہ ہیں کہ دہ شاع ی کے علا دہ کچھ اور دلجیبیاں مجی رکھتاہے ) شاع ی کا جا دیہ بات ہے اس طی دہ نقا دا د بی نقا دا د بی نقا دا د بی نقا د کہ ہائے ہے اور الدی شاع ی بنیا دی گوری یہ ہے کہ دہ اپنے ٹیر صفے والوں میں شاع ی تب ہوا کہ ہا ہے اور الدی سے ساع ی تب کہ دہ شاع ی طرح دو سری چرزوں میں ہی گئیبی رکھے کیونکا دبی نقادی شنیت صرف کی فی اہر کی نہیں ہے کہ دہ شاع ی طرح دو سری چرزوں میں ہی گئیبی رکھے کیونکا دبی نقادی شنیت صرف کی فی اہر کی نہیں ہے جس نے اصول و ضوا بط سیکھ لئے جی جی کی یا بندی ان لکھنے والوں کو کری چاہئے جن بر دہ تنفید کرر ہاہی ۔ نقاد کے لئے ضروری ہے کہ دہ ایک بوری اکائی گئیت دکھتا ہو۔ ایک ایسا آ دی ہوجس کے باس علم بھی ہواور نعدگ کا تجربہ بھی۔

اب ہم پسوال کی ایس تحریکے بالے بیں اٹھا سکتے ہیں جوا دبی تنعید کی جینیت سے
ہالے سامغ آئی ہو۔ کیا اس تحریکا مقصدیہ ہے کہ وہ تھہہ ہیں جوا دباری لطف المدوری کی صفیت
میں اضافہ کرنے آگرالیہ انہیں ہے تو ممکن ہے کہ وہ تحریکوئی مفیلا ورجا تر مرکزی کی حیثیت
میں اضافہ کرنے آگرالیہ انہیں ہے تو ممکن ہے کہ وہ تحریکوئی مفیلا ورجا تر مرکزی کی حیثیت
کوسی ہوا ورہم اسے نفسبات ، عرا بنیات بہ نطق ، تعلیات یا اس قسم کے کسی دو مرب نام سے
موسوم کردیں ایسی تحریدوں کے بالے میں کوئی فیصلہ اہری فون کی کرسکتے ہیں اہل علم دا در بنہیں
کرسکتے ہمیں سوانے عری اور تنقیدی بھی امتیاد کرنا جا ہیئے۔ عام طور پرسوانے عری سکت ہے
سلسلے میں ایک مفید چرنے جس کے ذریع تفہیم کے لئے داستہ کھل جاتا ہے لیکن میکھی ہوسکت ہے
سلسلے میں ایک مفید چرنے جس کے ذریع تفہیم کے لئے داستہ کھل جاتا ہے لیکن میکھی ہوسکت ہے
سلسلے میں اور اس کے زوانے کے سابھ حالات اور وہ مروج خیا لات جو اس کی تحریوں
میں ظاہر ہوتے ہیں اور اس کے زوانے میں وہاں کی حالت کو شاعری کی تفہیم کے ساتھ خلط طوالہ
کردیں ۔ ایساعلم مکن ہے شاعری کی تفہیم کے سلسلے ہیں انہیت رکھنا ہو مزید برآں سے کہ اس کی کا بھی کے سلسلے ہیں انہیت رکھنا ہو مزید برآں سے کہ اس کی اپنی

#### تنقب كے تُدود

جگددہی اہمیت ہوج ما بیخ کی ہوتی ہے لیکن شاعری کی توصیف کے لئے برچیزی ہمیں درمانے سك تولے جاسكتى برہكين اس كے بعد بہيں ا بنا دا سندخو د تلاش كرنا ہوتا ہے كيونكم **علم واكا ہى كے** حسول کا مفصدمبا دی طور پرینهی ہے کہ ہم تو دکوکسی دور دراز کے زمانے می محسول کرنے لکیں - اکرجب بم اس زمانے کی نشاع ی کا مطا معر*کی آواسی طرح سوچ سکیس اوراسی طرح محسوی مسکیس* جواح اس نشاء كيم عصرون تيسوها ورمحسوس كيانها -حالانكاس تجرب كا بي جگه قدر في قيمنت اسطح بم غالبًا خودكوا بي زانے قيدوبندسے آزادكر ليتے بي تاكم بم براه راست تجزء عصل كرسكبس اوداس شاع ى سے فورى ربط وتعلق پدياكرسكيس راس بات كوبوں كہا جا (Ode) كورل سف كه ك اجميّت ركهتي ب وه ے کرجوبات سیفوکی سیمی اوڈ ينهبس بكتم خيلى ترسي خودكودو فرار بانجسوسال بيط كيونان يساح جائي بمكرد والكات اس تجرب ك ب جومخلف زبانوں اور زمانوں كے ان تمام بى نوع انسان كے لئے كميساں ہے جی میں شاع ی سے لطف اندوزمونے کی صلاحیت موجودہے ۔۔۔۔وہ شعلیج دوہزار یا نج سوسال کوآنا فانایس بادکرسکتا ہے۔ اس لئے وہ نقاد ص کایس بے صدمنون موں وہ ہے جو مجھے شاع ی میں ایسی چیزد کھا سکے جواس سے پہلے میں نے کبھی نہیں دیکھی کھی یا اگرد کھی ہی تھی تونعصتب کی اُنکھ سے دیجی تھی۔ وہ اس چیزسے صرف میراا مناسا مناکرا دے اوراس کے بعد ي تع تبها جيوڙن اس لئ كراس سے آگے مجھے لينے شعور واد ماك، زبانت وعقل مربح و کرناچا ہیئے'۔

اگرادبی تفتیدی سامازورتفهیم بیصرف کردی توایسے میں بینطوم ہے کہم کہیں تفہیم سے کیزنشری کی طرف نہ چلے جائیں ایسے میں بینطرہ بھی ہے کہنفتید کو کہیں اس طح نہاستعال کرنے لگیں جسے وہ کوئی سائنس ہے یہ منفقیدنہ توسائنس ہے اور نہ وہ سائنس بی کتی ہے۔ اس کے برخلان اگریم بطف المدوزی پرزیادہ فوردی کے توہم واضی اور تا تراقی تنفید کی طرف جائیں گے اور اس کے برخلان اگریم بطف المدوزی پرزیادہ فوردی کے توہم واضی اور تا تراقی تنفید کی طرف جائیں گے اور اس کے برخلان ایس کے برخلان کے اور اس کے برخلان ایس کے برخلان کی اور اس کے برخلان ایس کے برخلان کی اور اس کے برخلان کے اور اس کے برخلان کے اور اس کے برخلان کی اور اس کے برخلان کے اور اس کی برماطف المدوزی سے بھی زیادہ فائدہ نہ اس کے برخلان کے اور اس کی برماطف المدوزی سے بھی زیادہ فائدہ نہ اس کے برخلان کے اور اس کے برخلان کی اور اس کے برخلان کے اور اس کے برخلان کے اور اس کے برخلان کی دور اس کی برخلان کی برخلان کی برخلان کو بی کے بی کی برخلان کے اور اس کی برخلان کے برخلان کی برخلان کے برخلان کے برخلان کی برخلان کے برخلان کی برخلان کی برخلان کے برخلان کی برخلان کی برخلان کے برخلان کے برخلان کی برخلان کے برخلان کی برخلان کے برخلان کے برخلان کی برخلان کے برخلان کی برخلان کے برخلان کی برخلان کے برخلان ک

#### تفتب كے صدود

ہماری یہ لطف افدوزی مرف تفریح طبع اور وقت گزاری ہی کررہ جلئے گئینیتیں سال پہلے

تنقید نے تا بڑاتی تنقید کی شکل اختیار کرلی متی اور اسی چرنسے چرد کرمیں نے د تنقید کے منصب ،

کے عزان سے ایک ضمون ککھا تھا۔ اب مجھے ہوں محسوس مجا سے کہ آج ہمیں شرحی تنقید

سے چوکٹا رہنے کی خرور ت ہے لیکن یہ بات کہر کر میں آپ پریہا ترجیور نانہیں چا ہتا کہ لی نے

زمانے کی تنقید کورد کرنا چا ہتا ہوں۔ یہ آخری ہیں سال برطا نیہ اورام کیے دونوں ملکوں ہی انہیں تعقید کے بہترین سال ہی میکن ہے آئدہ یہ اورزیادہ شاغلاد اور بہتر معلوم ہوں ۔ میکن اسے

کون جا نتا ہے؟

المحالا

# كِمَا بِيانِتِ نِعْ الْبِينِ الْبَيْثِ

Ara Vos Prec مطبوعہ ۱۹۲۰ منظومات

اس مجوع میں Prufrock جو میں اس مجوع میں Prufrock جوئی تھیں تا گئے ہوئی کھیں کوئی کھیں کوئی کھیں کوئی کھیں کوئی کھی اور وہ نظییں جو اوال نویں کا مصافہ کوئی کھیں کے کام سے شائع ہوئی تھیں کی کوئی کی ہیں۔ اس کے علاوہ کچھ اور نظروں کا اضافہ بھی کیا گیا ہے۔ ایلیٹ کی مشہور سے مشہور سے میں مجبوعہ میں شامل ہے۔

Gerontion کی اس مجبوعہ میں شامل ہے۔

Poems 1909-1925 مطبوعه ه ۱۹۲۰

اس مجوعه میں .Ara Vos Prec (۱۹۲۰) کاساری

نظین شامل بین اور ما تھ اکھ ایلیٹ کی عہدا قرین ظین The Westeland نظین The Westeland اور The Hollowmen بھی ہی محدود یں شامل ہیں۔

19 ا مطبوع ۲ ما ۱۹ ا - ۱۹ ا Selected Essays

اس بہوے ہیں اہلیتھ کے متعرق لیکن بہم ضامین ٹنا ل ہیا۔

اس مجود میں دومضامین بھی تنامل ہیں جو اس سے پہلےکتابی شکل میں The Sacred اس میں ہیں جات ہے۔

For Lancelot Andrews (۱۹۲۰) کے نام سے

شْلِكُ بوجِي تھے۔

Essays Ancient and Modern משתעשונים

اس مجوع مين سوائے چندمضاين كو جيواركر و حفيل يات

بنامل کرنا نہیں کیا ہما تھا، کا اسے مفایین دی ہیں جو For Lancelot Andrews بین جو Pensees بین خامل کرنے ہیں جو اس نے پکل کی Pensees بین شامل ہیں۔ اس کے علاوہ دودیا ہے بھی خامل کرنے ہیں جو اس نے پکل کی In Memoriam برنگھ کھے۔

19 سامور الم Collected Poems

The Use of Poetry and the Use of Criticism Studies in the Relationef اس کتاب کا ذَیل عنوان یہ ہے۔

Criticism to the Poetry in England

يه وليكوبهن بو بارور در الينويس مين اس دفت ديئ كئة سفة جب في ابن الميت عام عام الماء من جارس البيث نورش رونس را

آف بوئٹری کے عہدہ برمامورتھا۔

Murder in Cathedral مطبوره ۱۹۱۵ رمنظوم فرام)

بمنظوم ولام المبيع كم لن لكما كياتها - اس كربعد ك

الدنتينول بن كجي تبديليان مي كائمي بين دومواليدين المسالان مين تيرائع بين ادريقا مسالان مين تائع بوا - اسس وراه على فلم اكرب القالدة مين تنائع بوئى حس ين الما كرمقا بلين كافي تبديليال كائم بين -

The Family Renuior مطبوع المسالة منظوم فرامه

Old Possum's Book of Practical Cats (1939) مطبوعه ستالندم ( منظومات )

خیل بلیوں کی منظوم سوائی و یہ بیوں کے منظوم سوائی و یہ جوعنہ بجرب کے لئے لکھا گیا تھا۔ ایک فیٹ بجرب کے لئے لکھا گیا تھا۔ ایک فیٹ منظوم سوائی منہیں ڈوالا، ملکہ ایک فیٹ منٹی ام سسے و این ایک کیا تھا ، سٹ ان کیا ۔ این داآیا کو ناٹر نے دفیع کیا تھا ، سٹ ان کیا ۔

The Idea of Christian Society مطبوعه ۱۹۳۹ مطبوعه ۱۹۳۹ و (سماجیات) Four Quartets

اس كا بيبلا انكريزي الميلين مهم واء بين سشالع موا- بر

Quartet شروعیں الگ الگ کتابی شکلیس ثنائع ہوا۔ Quartet کو اللہ کتابی شکلیس ثنائع ہوا۔ Collected Poems کی کتابی کتابی کا کتابی کتابی

#### كتابيات

یہ دہ خطبہ ہے جو اور اکتوبر سکامالی مرد ورجل سور اکھے کے مسلم میں تنائع ہوا ۔ بعد بین اسے ایلیٹ کے تنافع ہوا ۔ بعد بین اسے ایلیٹ کے تنافع ہوا ۔ بعد بین اسے ایلیٹ کے تنافع ہوا ۔ بعد بین اسے ایلیٹ کے تنقیدی مجبوعہ میں تنامل کردیا گیا۔ مقیدی مجبوعہ میں تنامل کردیا گیا۔ مقیدی مجبوعہ میں مطبوعہ میں 19 مطبوعہ میں 19 واقع میں مطبوعہ میں 19 واقع میں مطبوعہ میں 19 واقع میں انتقافیات)

The Cocktail Party مطبوعہ ۱۹۵۰ء رمنظوم ڈزرامہ)
On Poetry and Poets

اس مجوعه بین وه میکیر بھی شامل ہیں جوالگ کتابی شکل میں

شامل موجیکے تھے مشلاً What is a Classic اور Poetry and Drama ان کے علاوہ کیا نی کو مضابین خملف شعرار ان کے علاوہ کیا نی کو مضابین خملف شعرار کے منابعوں میشتمل ہیں۔
کے تنقیدی مطالعوں میشتمل ہیں۔

اس فرست بین تفصیل سے کام مہیں لیا گیا ہے۔ جن وکوں کو ایلیٹ کی تعکانیف اور مشفری تو بروں سے متعلق فریق تفصیل کی فرورت ہووہ ٹی ایس ایلیٹ ساے بہلیو گرافی مرتب ڈونلڈ گیلپ مطبوم فیلرمیٹ ڈفیر کمندن طاحظہ کرسکتے ہیں۔ ترمیم و اضافہ کے ماتھ اس کا نیا ایڈ لیشسن مقلاللہ و جی شائع ہواہے۔

ان کے علادہ ایلیٹ نے بہت کی نظیں اور متعدد مضایین بھی لکھے جودومرے منیفن کی تقریبًا ستر کتابوں میں خال ہیں۔ وہ نظیں یا نٹری تحریریں، رجن میں تبعرے، بواڈ کا سٹ، لیکچوا ور تشریجات شامل ہیں، جو اس لئے لیف ماہی دست الے Criterion کے لئے کہ کو اور تشریجات شامل ہیں، جو اس لئے لیف ماہی دست اک متصرف توکسی کتاب میں میں سے اکست و توکسی کتاب میں شامل ہیں اور نہ دوبارہ شاکع ہوئیں۔

ایلیٹ نے اپنے دیباچ کے سسا تھ متعدد مجوعے ہی

مرتب کئے ہیں۔

ايذداكِيا وُندُمطبوعه ١٩٢٨ع

Selected Poems

مطبوعه ۱۹۳۵ع

Selected Poems

مطيوعہ انم 19ء

A Choice of Kipling's Verse

مطبوعه ۲۲ ۱۹۹

A Selection of Joyce's Prose

Literary Essays of Ezra Pound English Poetry

دیباچ کے تاتھ The Art of Poetry کے نام سے شائع ہواہے۔

Penguine سن بعي اس كي نظم اورشركي اتخاب الك الك شائع كفي اس

اس کا آخسری منظوم فررامه The Elderly)

Statesman فیبراین فیبرسے شاکع موار مطبوعت لندن ۱۹۵۹ ایلیت کے انتقال (۱۹۷۵) کے بعد فیبرانیڈ فیبرسے

نولیکرز اخطبات اورمضا بین کا ایک اور فجوعسہ To Criticise the Critic نولیکرز اخطبات اورمضا بین کا ایک اور فجوعسہ کے نام سے شائع ہوا۔ مطبوعہ لندن 1978ء

۲

ذیل بیں ان مضامین یاکت بول کے نام درہے کئے

تَجَائِے ہِی جِوالِیٹ کی تَناعِی یا تنقید پر رَشِنی ڈالتے ہیں۔ Pcvtry Volume X Chicago. 1917 ایڈرا پاؤنڈ نے ابلیٹ کی مشہور نظم Prufrock پراپنے انداز میں تبعرہ کیا ہے۔

**110** 

#### كتابيات

The Lamp And The Lute مصنّف بونا می دوبری - آکسفور در موموایری اس میں ایلیٹ کی است مدائی تحریروں پرایک نقیدی

مضمون بھی شارل ہے۔

Axel's Castle مصنفا فيمند ولسن - نيويادك الماواع

اس كتاب كے ايك حصة ميں ايليط كى خابرى اور تنقيد

كا جُارُ وليا كيا ہے۔ يهمون اپنے نقط ، نظرك اعتبارسے خاص الميت د كھتا ہے۔

T.S. Eliot مصنّفه T.S. Eliot مطبوع الما الما

ايك مختصرمطالعدا ودبيلي كتاب جواليتيث كى شاعرى

ادر تنقیدرِلکی گئے۔

F.R. Leavis مصنفت New Bearings in English Poetry

اس كتاب كے ابك حقة ميں ايليٹ كى نتاع كا ايك

نے اندازسے تبائزہ لیا گیاہے۔

Four Quartets Rehearsedمصنغ Four Quartets ایک تنقید کاهنمول جس میس Four Quartet کی

تسشريك كالكاب-

T.S. Eliot - A Study

اس میں ایک کے بائے میں کھمضا بین شال بن ورایک

ببليوگرا في مھي ۔

L. Unger مرتب T.S. Eliot: A Selected Critique.

اس مجوعه بین کانیس اقتبائیات نتایل بین اوران کست این کی ایک نهرست بھی نشایل برحوالیک نے تعنیف کیس یا ایلیٹ کے متعلق مشکلت کیکھی تیں یہ وہ مثال ہے جب ایلیٹ کو ادب کا نوبل پرائز دیا گیا تھا۔

Richard March مطبوء شاه T.S. Eliot: A Symposium

Tambimuttu 191

ایلیٹ کا ٹھویں مالگرہ کے موقع پر خزاج تحیین بہیش کرنے کے انتے ہیں کے دوستوں اور نقاد ول نے جو مضاین لکھے وہ سب اس مجدعہ میں بجب کر دیئے گئے ہیں جن کی تعداد مے مہے۔

The Art of T.S. Eliot مصنفه Helen Gardener مطبوعه المحكولة على المحلوم المحكولة على المحلوم المحكولة على المحلوم المح

شائوی او درمنظوم فراموں کو بھنے کے سیلے میں خاص ایم بیت رکھتا ہے۔ D.E.S. Maxwell کی کتاب The Poetry of T.S. Eliot بھی ایک دلجیب مطالعہ ہے۔ مطالعہ ہے۔

George Williamson مصنّف A Reader's Guide to T.S. Eli ot

اس كناب بن ايليث كى النظم كا الك الك جَائزه ليا كيا

ہے۔ ای مصنف نے ایک اور کتاب The Talent of T.S. Eliot کے نام سے محمد کھی ہے۔

# کتابیات اس کے علاوہ یہ کتابیں المبی<del>ٹ کے سل</del>ے میں مفیدا ور

ا ي نقطه نظر سے فابل قدر بين

F Matthlessen with Achievement of T S. Elic مطبوعَه اكسفورد ينيوسطى ديس سشه وانه

H. Kenner The Invisible Poet

مطبوعت ميتهوئن لندن سفة واندم

Northarop Frye. معنف T.S. Eliot

مطبوعت را وليودا نيز لوكرلندن ستنت وابناء

: T.S. Eliot: A Study of his Writing. مطبوعست ووبن لندن معلاولن

# ذیل میں ان مفاین کی فرست دی جاتی ہے جن کا ترجب کیا گیا ہے -

- The Social Function of Poetry 1945
- 2. The Three Voices of Poetry 1953
- The Music of Poetry 1942 3.
- The Poetry and Dra ma 1949
- Poetry and propaganda 1930
- Baudelaire 1930 6.
- Tradition and the Individual Talent
- 8. What is a Classic? 1944
- Religion and Literature 1935

#### تتابيات

- 10. Literature and the Modern World, 1933
- .11. Literature and Journalism from "Charles Whibley" 1931
- 12. The Function of Criticism 1923
- 13. Experiment in Criticism 1929
- 14. The Frontiers of Critism. 1956

### مخضرسوانخ ايليك

۸۸۸ء۔ کفامس اسٹرنش ایلیٹ (ٹی۔الیں۔الیٹ) کی پیدائش سینٹ لوتی ، مسوری (امریکیہ) میں بردئی۔

١٩٠١ - ١٩١٠ بارور دين زيرتعبيم ريا-

. 1911 - فرانس وجرمني ادب وفلسفه كي تعييم حاسل كرناريا.

١٩١١-١٩١١ واردر دمين زيرتعسيم ريا اوركر يجرين كيا-

١٩١٥-١٩١٥ - جرمن مين مقاكر جنگ جهر منكى - انسكان آكر آكسفور دمين مقيم ميدكي

جولائی مفاواء میں وائی وتمین ووڈسے سادی کی۔

۱۹۱۵-۱۹۱۹ - ایک اسکول میں پیچرک حیثیت سے کام کرنا دہا۔

١٩١١ - ١٩١١ - لائير بنكمين ايك كارك ك حيثيت سے كام كرتار إ-

١٩٢١-١٩٢١. دى دائل كانام نگارمقر موا

### مخقرسوالخ ايليث

١٩٢٢ء - اكتوبر الما المعمل الإادبي درسالة كرائي طيرتين عارى كيا-

١٩٢٥ء لندن كيمشهوراستاعت گهر فيبراين لدفيرس وابند موكياري تعلق

مرتے دم تک قائم رہا۔

۶۱۹۲۷ - انگلتنان کی شہریت حاصل کی۔

24 19 - طویل علالت کے بعداس کی سپلی بیوی کی دفات۔

۱۹۴۸ء ادب كانوبل يرائزملار

١٩٥٤ء اپنى سكريرسى دىلىيرى فليچرسى شادى كى ـ

197۵ء وفات پائی۔

الميث كى تعانيف وتخليقات كى تفعيل كابيات "بى درج ہے۔

واكترجيل جالبي كي معركة الآراتصانيت

مل رمن ارسی ارسی اردو اس جدین آغاز سے لیکر ۱۵۰۰ و تک اُردوادب کی تاریخ و روایت کامطا اور تکری اُنج سبی . یہ اُردوادب کی بہلی تاریخ ہے جس میں جدید شعوراور فکر کے ساتھ اُردوا دب کا مطالعہ کیا گیا ہے ۔ یہ اُردوادب کی ایک ایسی مربوط تاریخ ہے جس میں بہلی باراُردوادب ایک اِکا فی کے طور پرسا سے آیا ہے ۔ ڈواکٹر جمیل جانبی کے صاحت ذہن اور پر وقار ودل جب اسلوب نے اس تھنیوں کو ایک ہمیشہ بہت ار میں بخشا ہے ۔ مونو ٹائپ کی عمدہ طباعت ، اعلیٰ آفسٹ کا غذیم خواجد، خوجورت سرورت قیمت ، ااروپے .

ارسطوسے ایلیوٹ میک (مغرب سے تنقیدی شاہکارکااُددوترجہ) از: ڈاکٹرجیل جالبی اُرسطوے ایلیٹ تک، ایک آمیں کتاب ہے سے مطالعے سے مغرب کی ساری تنقیدی فکر، ابتداسے کے کرات تک ایک نظیس آپ کے سامنے آجاتی ہے ۔

ہے کراب کے ایک نظریت آپ کے سامنے آجاتی ہے۔ ڈاکٹر جمیل جالبی نے مبسوط مقدمہ کے علاوہ ہم ضمون سے پہلے ہم صنعت کا مفقل بنقیدی جائزہ پیش کیا ہے جس سے مضمون اور اس کے مصنعت سے آپ پورے طور پر منتعارت ہوجاتے ہیں۔ مونوٹا کپ کی عمدہ طباعت ، اعلیٰ آفسٹ کا غذ۔ مفہوط جلد ، نوب مورت سرورق بنجیت ، ہم روپے۔

مندوی کرم را و برم را و داردوزبان کی بہی تصنیف فردین نظامی دکنی کی شاہ کار تصنیف کردو ادب کی تاریخ کا نقش اول ا ۱۳۲۱ء اور ۱۳۲۵ء کے درمیان تھی جانے والی اس شنوی سے ہماری ادبی تاریخ کا آغاز ہوتا سے اس کے مطالعہ کے بغیر زبان وادب کا تصوّر ناتمام اورا دھورا رہے گا۔ ڈاکٹر جمیل جالبی سے برسوں کی ریاضت کے بعد اسے مرتب کیا ہے۔ اصل من بھی کتاب میں شامل ہے۔ بہترین کتابت و ملیا عت سے آزاست ۔ جہترین کتابت و ملیا عت سے آزاست ۔ جہترین کتاب ،

ارا سط کے مرحمہ المبین اُردو میں ایلیٹ کا اثر مغربی ادب کے قرسط سے برابر پہنچ رہا اور بھی کے مرحمہ المبین اس اثر کو واضح طور پراس وقت محسوس کیا گئی جب فراکڑ جیل جالبی نے ایلیٹ کے جہ آفری مضامین کا اُردو میں ترجمہ کیا ۔ اس شئے ایڈلیٹن کے لئے جمیل جالبی نے ایلیٹ کے داور فکرانگیز تنعقیدی مضامین کا ترجمہ کیا ۔ اِس طرح اس ایڈلیٹن میں جوزہ مضامین تنابل ہیں ، ان کے علاوہ ایلیٹ کے فن ، نیٹراور ڈوا مہ پر چارہ مضامین اور مختصب مواغ عری بھی شامل ہیں ، جوفاص طور پراسی ایڈلیٹن کے لئے تھے گئے ہیں ۔ بہترین کتابت وطباعت سے آراست ۔ قیمت ۱۵ آدویے ۔

اليحكيثنل ئيلبيث ننكث مإو سس

۱۱۰۰۸ گلی عزیزالدین وکیل ، ڈاکٹر مرزا احد علی مارگ ، لال کنوان دہلی و ۲۰۰۴

